

می اختلاف ائمه معمور (در میمهمهمی حدیث نبوی

> تالیف شیخ محمدعوامه

> > 2.7

علاءالدين جمال استاذ حديث دنقه، دارالعلوم زكريا

النادی العربی دارالعلوم زکریا جنوبی افریقه

#### <u>جملة حقوق محفوظ</u>

نم كتاب : اختال فالمداورمديث نوى

مصنف : شخ محم محوامه

مترجم : علا والدين جمال

اشاعت : 2009

صفحات : 240

ناشر : النادى العربي ، دار العلوم ذكريا ، جنو بي اقريق

مطبوعه : التي التي أفسيك برنترس ، 714 عيا ند في كل

دريا كني من ويلي ـ 110002

الزن:011-23244240

<u>ىلىن</u>كاچە: دارالمعارف دىيوبند



اس نبی خاتم سیدالا نبیاءاورسیدالبشر کے نام جن کی ذات والاصفات پر

نبوت اورانسانیت دونوں کے کمالات خمترییں

فتم بیں صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ مُرِ وَ آثْبَاعِهِ وَ سَلْمِ



### فهرست

| ۵                                                                     | مولانا علاءالدين جمال                           | 0 4 <i>ۇىج</i>               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1+                                                                    | حضرت مولا ناشبیراحمه صالوجی (هفظه الله )        | O چیش لفظ                    |
| 77                                                                    | ازمؤلف                                          | O مقدمه مي پنجم              |
| r۳                                                                    | 17                                              | O مقدمه همیع دوم و چبارم     |
| ۳۱                                                                    | تُدِرْكُرِيًّا كَحِفْرِمود وكلمات ِ             | O شيخ الحديث حفرت مولانا أ   |
| <b>1</b> 10                                                           | ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 0 شخخ مصطفیٰ احمدالزرقاءٌ کے |
| ۲۸                                                                    | ازمؤلف                                          | O مقدمه مين اول              |
| ~                                                                     |                                                 | 0 تمهيد                      |
| ۴۱۴                                                                   | باحديث شريف كامقام                              | O مقدمہ:المدکرام کے پہال     |
| 14                                                                    |                                                 | O بېلاسىپ:حدىث كبقا ا        |
| O پہلا اہم تکند: حدیث شریف کے جونے کیعض شرا لکا کے بارے میں اختلاف ۲۷ |                                                 |                              |
| ٥٢                                                                    | ٹابت نہ ہو کیا اس پ <sup>ع</sup> ل کیا جائے گا؟ | O دومرااہم کلتہ: جوسنت سے    |
| ٦I                                                                    | أكرده الفاظ عديث كے اثبات كى بحث                | O تیسرااجم کلته :حضور کے او  |
| 41                                                                    |                                                 | المعتى المعتى                |
| 17                                                                    |                                                 | 🖈 مثال اول                   |
| 41                                                                    |                                                 | المينا مثال دوم              |
| 40                                                                    |                                                 | الما شال موم                 |
| 41                                                                    | اظے حدیث شریف کے ضبط کا اعتبار واطمینان         | 0 چوتھا ایم کتہ: اوربیت کے ل |

| 44         | O اس سبب معلق بيدا موفي دا في دوشبهات:                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 24         | مهيل مهيلا شيد                                                                      |
| 44         | جهلا دومواشيه                                                                       |
| 112        | O دوسراسب بنہم حدیث کے اختلاف کے بیان میں                                           |
| ۳۶۳        | <ul> <li>تیسراسب: بدها برمتعارض احادیث کی بناپرائمه کرام کے بیبال اختلاف</li> </ul> |
|            | <ul> <li>چوتھاسب: ملاکا اختلاف سنت کے بارے میں ان کی معلومات کی</li> </ul>          |
| iA+        | وسعمت كمقاوت                                                                        |
| 194        | O چو تقصب بروارد مونے والے تین شہرات:                                               |
| **         | 🏠 پېپلاشب                                                                           |
| 144        | 🖈 دومراڅېر                                                                          |
| rice       | الم تيسراشيه                                                                        |
| TIO        | Oچندملا فظات                                                                        |
| TID        | 🚓 پېيل لما حظير                                                                     |
| rit        | يث ووسراملاحظه                                                                      |
| <b>119</b> | 🚓 تيسرا ملاحظه                                                                      |
| rrr        | المناجئة بي تتما لما حظه                                                            |
| ***        | O خلاصه                                                                             |
| ***        | 0 ضميمه(۱)                                                                          |
| rm         | 0 صمير(۲)                                                                           |
|            |                                                                                     |

مولا ناعلا والدين جمال

# عرض مترجم

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيعْمَتِهِ تَتِيمُّ الصَّالِحَاتِ والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَم تَسَلِيمُا كَثِيرًا كَثِيرًا.

اس کتاب کے ناظرین کی خدمت میں کتاب اور اس کے مصنف کے تعارف اور دور حاضر میں اس کتاب کی اہمیت اور ضرورت پر یکھ روشنی ڈالنے کی خاطرید چند سطور قلم بندگی جارہی ہیں۔

جس عربی کتاب "أنر الحدیث الشریف فی اعتالاف الائدة الفقها، رضی الله عنهم" کااردو ترجمه آپ کے باتھوں میں ہے، یہ یہ یہ منورہ کے مشہور تبحر عالم اور محت فضیلة الشخ محر عوامد مذ ظلہ کی تالیف ہے، جن کا شار معرد ف محدث اور حقق علامہ عبدالفتاح الا غذة قرحمہ الله تعالی کے اجل تلافہ میں ہوتا ہے۔ استاد اور شاگر و ووثوں کا بحد الله بھارے اکا برے مجر آفغلق عقیدت کی صد تک بایاجا تا ہے، کتاب میں جا بجا بھارے شخ اوراستاذ محر مسند العصر حضرت مولانا محمد بوسف بنور کی دحمہ الله تعالی اور ترفی کی بان کی محروف شرح "معارف السنن" اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ الله تعالی کی تالیف محروف شرح "معارف السنن" اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ الله تعالی کی تالیف المحمد بین مداخل کی تالیف کی روشن میں قد وین فقہ اور جمتند بین کوام رحمیم الله تعالی کی کتاب وسنت سے مسائل کے استاباط، طریق استدلیال اور اس سلسلہ میں ان کی مسائل جمیلہ کی بہترین تصویر ہے۔ مسائل کے متند بین مام ترکی ان قابل قدراور بار آ ورخلصانہ کوششوں کی تجمیت کوشتم یا تم کرنے میں ناکام سعی کی گئی ہے۔

اس زیانے میں بھی مسمانوں کے بعض فرتے معدودے چنڈ فٹہی مسائل کے ، رہے مِن قَرْآن وسنت سے تصادم یا انحراف کے بے بنیا دشیرات یک بتا نظر آتے ہیں۔ کتاب کے مؤلف مد کلنہ نے ان شبہات کے ازالے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ مؤلف موصوف قرآن وسنت ، فقد واصول فقداوره ديث مين قابل رخيك مهارت وصلاحيت ركت میں وصدیث کی تشریح اور جمبتدین کے اختلافات کے سب بیان کی تظریمت ممری اور و قبل ہے۔ اس کتاب کے علاوہ ان کی ویکر تقنیفات بھی علمی شاہ کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں "أدب الاحتلاف في مسائل العلم والدين"،"الأنساب" للسمعاني من أول، حرف الصاد إلى أحر حرف العين"، "تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر مع مقاسته بأصل مؤلفه ودراسته وافية عنه اور "الكاشف" للذهبي مع حاشية سبط ابن العجمي مع مقدمات وافية ودراسة نقدية لكثير من تراجمه". المصنف للإناماين شیبادر دیکرمعرکة الآرا ومؤلفات کے سنسلہ میں عمائے وقت ہے خراج عسین وصول کرتے تے ہیں۔ موجودہ کتاب کے لیے صفرت شیخ الحدیث مولاناز کریا میا حب رحمہ اللہ اور مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمدانندی ترثیره جس کانتصیلی فرلرآ کے کماپ میں آریا ہے ، اس كتاب كے معتبرا درمستند ہوئے كے ليے بہت كانى ہے، س كتاب ميں ان كا انداز بيان يجھ یوں ہے کہ صدیث، انمر صدیث، رواف عدیث اور انمر فقہاء کے بارے بی انتہائی اہم اور وقیق معلومات بمعتبرا ورستند آخذ سے نقل کرنے اور مسئلہ کے تمام پیلوؤں پر انسولی علور پر میر حاصل بحث کرنے کے بعداس پوری بحث کا خلاصہ چندسطروں میں بیان کردیتے ہیں۔ ال كتاب كى عمل عمض كومؤلف كاستاذ اور عروف محدّث عدامه مصطفي احدزرقا , في اي تقریظ میں ایک جملے میں یوں بیان کیا ہے کہ: ''مصنف اپنی اس کیا ہے کے ذریعیہ وابیت اور درانیت کے درمیان اور روایت الفاظ حدیث اوراس کے معانی اور تفظہ کے درمیان ایک مُن تقبيرُ كرنا چاہيجے ہيں''۔فقيهائے است كے اختاہ فات جواليك ناگز مر مراورفطري غرورت ہے، کے تعلق سے جو هنترات ہے بنیاد اوہام دشیجات کا مٹکار جیں، گران کے بیان کردہ دلائل بيس اخلاص اورغير جانبداري سيتغور وككركي زحت فرما تمين تؤسيجه بعيرتيس كدوه اين انتها پسندان روش چھوڑ کراعتدال کی راہ اختیار کر کیل اور امت کی وحدت اور اتفاق کے سلسلہ ہیں۔ تا بل رشک کردارا داکرنے پر عندالناس مشکور وعنداللّٰہ ما جور : وں۔

مترجم نے اس آباب کی ہمیت اور افادیت کے پیش نظر کتاب کے مؤلف فضیلہ الشخ مجم عوامدداست برکا ندواطال بقاءہ سے اس کوم بن سے اردو کے قالب میں ڈ سالنے کی امیاز سے طلب کی تو مؤلف موسوف نے انہائی شفقت اور محبت کا معاملہ فرما یہ اور میر سے ایک ویر یدر نقی اور ہم ورس مائتی محترم مفتی ہارو ن عباس عباحب مدخلہ کے ذریعے مدید منورہ سے تاب کانسخدارسال فرما یا اور ترجم کرنے کی بخشی اجازت مرحمت فرمائی۔

برادر محترم مولانا عبد القاروس صاحب قاعی نیرانوی بدخلد العالی (استاذ الا دب اهر بی) کے اعتباد کا تشکر کن الفاظ میں اوا کروں ، جنہوں نے اس عاجز کو اس مؤتر کتاب کے ترجمہ کی ترغیب دی ، تقدیر وتشکر کے اظہار کے لیے عبارت اورتبیر کی تقییر کا اعتراف مزید کچھتح میکرنے سے مانع ہے۔

این دالدمحترم حاجی بھال ایدین صاحب زیدمجدہ ومد کلا کے تذکرہ سے بغیریہ سے اللہ کے تذکرہ سے بغیریہ کتاب نامکمل رہے گی جن کی اس ناائل پر کرم وعنایت واعانت ورلطف و حسان اور دائل آظر التفات ودعائے خیر کی برکات سے شب ورد زمستفیض ہوتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی دارین ہیں التفات ودعائے خیر کی برکات سے شب ورد زمستفیض ہوتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی دارین ہیں ان کی ان عنایات وقوازشات کا اجر جزیل عطافر اے اور ان کا بابرکت سابہتا ویر ہمارے سرول پر قائم رکھے ، جن کی وعاؤل کے فیل اس ناائل ادر کندہ نا تراش کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ آمین یارب العالمین۔

اس موقع پراپ رنق دیریداور برادرمحتر مقصیلة اکتیخ مولانا تغییراحمد صالوجی مدخلند العالما مدیر دارالعلوم ذکر یا کانته ول سے شکر بیادا کئے بقیر نہیں روسکتا جنموں نے اس کتاب کے ترجمہ کے دوران ہرتئم کے تعاون سے مجمی گریز نہیں فرمایا اوراس ترجمہ پرتقریظ کا اضافہ کرکے منون احمان قرمایا (ف حزاهم الله تعالمی احسن ال حزاء فی لداریں) ۔ مراحظہ:

كناب كر بمديس بين القوسين كي مبارت مترجم كي طرف يوصاحت بـ

#### مترجم كالمختفرتغارف:

 یس دار الما قامدے دونول برزگ ر بائش پذیر تنے دمفتی احد الرحل ساحب کے بزے بھائی مولان عبید الرحل ساحب کے بزے بھائی مولان عبید الرحل صاحب رحمہ اللہ ناظم دارال قامہ تنے۔

اس کتاب کے ترجمہ کے دوران میرا ۱۱ سالہ بیٹا احمد کی بتوں وہ ہیں دورہ سدیت کے سالا ندامتخا تا میں دوم آیا ، حکسہ قسم اساد سے ایک راہے قبل اپنے تین ساتھیوں: اگر ام سویری ، اہرا ہیم اور یوسف سمیت کارے عاد شدمین بال بخق : ورجاسہ تنظیم اساد کے روز تحق مجد میں جار جنازے رکھے ہوئے ہتے۔

ع ورسيد بإعرام عادف مزاراوست!

احمدعلاء کی دستار فعمیات بیر ہے سر بُر بائد تی گئی اور سند قر خت ہے بھی بیٹھے نواز ا گیا۔ باد للله ما انتخذ وله ما أعطى و كل عنده باحل مسلمى، و الحمد لله على كن حال، إنا لله و إنا إليه والمعون \_

> ورس پیمن که بهار وفزان جم سفوش است زمنه جام بدست و بنازه بردوش است

الله تعالى النوتعالى النهام امت كى مغفرت أروت اورسب مسلما أول كوسن عَامَه كَى معادت لَعيب فروت وصلى الله نعالى على سيدنا محمد وعلى الله وأمسحانه اجتمعين، بر مستك يا أرجم الواسمين.

أتيكه علاءالدين جمآل عفاالشاقعالي عند

شب وشبه ١٠ كور منان المبارك عين الدين ١٠ كور منديو،

حضرت مولا ناشبيراحد صالو جی مهتم دارالعلوم ذکر بإ اليتز رجنو کي افريقته

### مقارمه

صدیت رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کے اقوال واقعال اور آخریات کے جموعے کانام ہے۔

واحد متند کلام ہے جواس وفت حقیق صورت میں انسان کے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں مطاکیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کاؤہ واحد متند کلام ہے جواس وفت حقیق صورت میں انسان کے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کے بعد شریعت کا وسرا با فقد حدیث شریف ہے۔ قرآن کریم کی طرح یہ بھی دمی کے علم میں ہے۔ البت اس کی حبیث وی کے علی اور وی کے علی اور وی خیر ملوکی ہے۔ وی متلوقر آن کریم ہے۔ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله علیہ والم وی میں مشائے خداوندی کے مطابق قی ۔

وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله علیہ وسلم کان جبوبل علیہ اللہ المسلام ینزل علی دسول فال اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ اللہ علیہ وسلم بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن و بعلمہ إیاها کما بعلمہ القرآن۔

"رسول الدُّصلى اللهُ عليه وَلم ف ارشاد قر ما يا كه دسترت جريل عليه الساام آپ پرست كونكى
اى طرح نازل كرتے ہے ، جس طرح قرآن كريم كرآتے ہے ۔ اور جس طرح قرآن
كي تعليم و ہے ہے ہے ای طرح سنت كي تعليم و ہے ہے ۔ " ( اُختبداً بودا اُو فَى مواسيلہ )
ايك دوسرى عديث بيس رسول الله صلى الله عليه وَلم تے ارشاد قر ما يا:
ايك دوسرى عديث الفو آن و عنله عده [مسند احدد [ ٣٤/٣٥]
الا اللي أو تيت الفو آن كي طرح اس كے ساتھ اس جي جي ( عديث ) جي عطاكي كئي ہے۔ "

ان دوردایتوں سے صدیت شریف کی بطور دی تھی عظمت داہمیت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ صدیت شریف کو فظراند از کر کے صرف قر آن کریم کوشریت ادراسلا کی فکر ونظر کا ماخذ تصور کریا جمہور علااورار باب فکر وبصیرت سے نزد کی باطل، ومردود ہے۔ اور ایسا شخص ضال ادر مضل ہے۔ حضرت ایوب شختیا ٹی فرماتے ہیں:

إذَا حَدُّنْتُ الرَّجُلِ بِالسَّنَةُ فَقَالَ دَعْنَا مِنْ هَذَا وَ حَدَّنُنَا القَرَّ أَنْ فَاعِلَمِ أَنَهُ صَالَ مَصْلُّ (الْكَفَاسُِس:٢٦)

" المرتم كسى سے صديت بيان كرداوراس كے جواب ميں دو كے كداسے چھوڑو، بيس قر آن بيان كرو، تو جان لوكد و تخص ضال اور مفل (عمراه اور تمراه كرتے والا) ہے۔"

علاء في صديث كى عام طور يردوشمين كى بين: رواية الحديث اور وراية الحديث علام علام النبى صلى النبى الاكفائل في علم بنقل أقوال النبى صلى الله عليه وسلم، و أفعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحويها.

ساع متصل کے ذریعہ دسول النّعلیٰ کے اقوال وافعال کے قل وصبط اور ان کی جِمان بین کے علم کانام روایة الحدیث ہے۔ علم کانام روایة الحدیث ہے۔

درایة الحدیث كانعریف يول ك كل به هو علم يتعوف منه أنواع الرواية و أحكامها و دایة الحدیث كانعرف و أحكامها و شووط الرواة و أصناف المموويات و استخواج معانيها "دواياعلم ب جس به روايت كي اضاف ادران به معانى كانتخراج كا طريقة معلوم يو

ردایت صدیت کا فائدہ اور غرض بیہے کہ حدیث کواضع و گذب ہے تعفو فار کھا جا سکے جب کہ درایت الحدیث کا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعہ قابل عمل اور نا قابل عمل احادیث کی شناخت ہو جائی ہے۔ جہاں تک فوق کہ دینے کہ اس کے ذریعہ قابل عمل اور نا قابل عمل احادیث کی شناخت ہو جائی ہے۔ جہاں تک خوف حدیث کی غرض و غابت کا سوال ہے وہ رسول الڈیٹل تھی فرات کو اس کو است کو است کو است کی تشکیل صرف قرآن کی بنیاد مرحم کن غیس سال میں اور اجتماعی میں میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس میں تعلقات و معاملات اور تمام تر اخلاقی وسارتی

رویے۔ ان تمام امور کی قانو فی تفکیل حدیث کے بغیرسرے ہے مکن ہی ہیں ہے۔ صرف قرآن ان کریم کو ماخذ تشریع بنانے کا مطلب اسلامی شریعت کو محدود وائرے میں بند کر دینا ہے ؟ کیونکہ جہاں تک قرآن کریم کا سوال ہے قرآن صرف اصولی ہدایات پر شتمل ہے۔ ان اصولی ہدایات کی تعمیل ہے۔ ان اصولی ہدایات کی تعمیل دخیا آت کریم کا سوال ہے قرآن صرف اصولی ہدایات پر شتمل ہے۔ ان اصولی ہدایات کی تعمیل دخیا تین حدیث کے ذریعے کی تی جی اس ان اور شعب دخیا تا موضور مربعن میں حدیث کی جمیعت کو محدید ہوئے کا موضور مربعن بنایا گیا۔ بال شاؤ و نادر کے طور پر بعن افراد کا دور یہ دیا ہے۔ اہل است والجمال است والجمال عدی ہیں سے کی بھی جماعت کا بیا سلوب بھی رہا۔

يرصورت حال بالكل في ب كدهديث كي جيت سا تكاركرت بوئ صرف قرآن كريم کو ما خذتشریع مناف کی بت کھی جائے۔ ہندوستان میں اس تعلق سے اہل قرآن یا مشرین حدیث کافرقہ مشہور موا عبراللہ چکڑ الوی کواس فرق کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ پرغلام احمد یر دین ، اسلم جیراج بوری بتمثا عمادی ، ڈاکٹر فضل الرجن جیسے لوگوں نے سراٹھایا مجنبوں نے اس تح يك الكار جيت عديث كوآك يوحليا بتدوستان كےعلاده ؟ وي اور ٢٠ وي صدى ميں حدیث کی جیت سے انکار کرنے والے ممالک شی مصر مرتبرست ہے ۔ اور آج یہاں ایسے او ول کی کھیپ کی کھیپ پیدا ہورہی ہے۔ اس وقت عرب وعم کے مما لک میں جیت حدیث کاا تکار کرتے والوں بیں اُیک جماعت تو ان اوگوں کی ہے جواسلامی شناخت رکھتے اور اسلام کے حوالے ہے ہی حدیث کے قبول یا انکار کو بحث کا موضوع بناتے ہیں۔ جبکہ دومری جماعت اصلاً مخرب کی پرورده :مغرب کے نمائندہ اداروں اور کارگا ہوں میں ڈ حلا ہوا تکرو د ماغ ر کھے وائے منتشر تین پر مشتل ہے۔ موجود و رور کے نیے بواچیلئے بھی جماعت ہے۔ یہ جماعت جو اسلام کو جنٹ وین سے اکھاڑ دینے کے لیے بڑے بڑے پر دچیکٹول ادر مندوزوں پر کاموں میں ون رات مشغول ہے، اسلام کے اصول و اسامیات میں شک و تذبذب بید کرنے والے اعدائے اسلام ی خوشر چیس رای ہے۔اس وقت خاص طور پر پیچیلے آخد دل سالول سے اسلام سے متعلق سرری کفتگواسا می شریعت پرمرتکز ہے، کوشش بیکی جاری ہے کہ ( نعوذ بالله ایسے 'اسلام' کو متعارف کرایا ہے ہے جو محض ' روحانبیت' رہنی ہو،' شریعت' پر بنی شہو، کیوں کدان کی نظر میں ساری مشکلات نشر بعت کے تصور کی ہی پیداوار میں۔اس لیے اس تعلق ہے اصل

نشانے پر اسلام کا حدیثی ماخذ اور اٹاؤ ہے۔ کیوں کہاس کو ظفر انداز کردیے کی صورت میں شریعت کا کوئی منضبط تصوریاتی نہیں روسکتا۔

#### تدوين حديث

۔ یہ دیمن حدیث کےموضوع پرعلائے جیموفی بڑی مبہت ک<sup>ی کیا</sup> بیس ہیں، یہموضوع س لينبايت الهم اورائل علم كى تؤجد كأستحق بي كرحديث من تعلق غير فبهيان بجيلان والول كوخواه دد اسلام مے تبعث رکھتے ہول یا ندر کھتے ہوں ، دین کاسی شعور ولکر ندر کھنے والے عوام کو دجل و فریب این کاموقع مل جا تاہے ۔ خالفین حدیث سے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیتو درسول الله صلى الله عليه وسلم كے منشا كے قلاف تھا كەحديثون كويدون اور تنفوظ كرنے كا اہتر م كيا جائے۔ ا بین لوگ بعض سحابداورخود رسول المتلافظية كے اس موضوع مصمتعاق ممانعت كى روايات كوفش کرتے اور اس پر اپنے نظریۂ افکار حدیدلی یا جمیت حدیث کی عمارت تلمیر کرتے ہیں۔ نصرت حدیث کے سلسلے میں اسلاف کا بیدکارنا معظیم زریں حرفوں میں لکھنے کے قائل ہے کہ انہوں نے جہاں اور بہاوؤں سے مدیث کی اصل حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش کی وہیں انہوں نے مدیث كى قدوين كے حوالے سے تر مضرورى اور : ہم تفسيلات كوجن كر كے اصحاب بھيرت كے ليے رشدو جايت كى داجي كحول دي عقيقت بياب كنهد لبوى ادرايتدائى عبد خنافت داشد ويس حديث كى كآبت كى ممانعت كى أيك بنياد كيادجه بياند بيشرتها كهمين اه ويث دآيات تر آني بالهم خليز مايا نه مو جائلیں کیوں کہائں دفت تک قرآن کریم ہدون ومنصطفین ہوا تھا۔ حضرت ابوسرمید خدری اور حضرت ابو ہر ریو دخنی اللہ تحال عنها ہے مفول عدیث وجس میں کیا بت حدیث ہے نے کیا گیا ہے، واضح طور براس معلحت بيبن تفارعلاو وازين فودرسول اكرم سلى الله عليه وللم بياري احاديث بهي مروی بیں جن بس کتابت صدیث کی اجازے دی گئی ہے۔ چنانچے معنزت ابو ہریے ہے سے مروی ہے کہ ایک انسارل نے رسول الله علی الله علیه وسلم سے اپ وافظے کی مروری کی شکایت کا تو آب نے فرمايا: استعن بيمينك "يحي استكاراؤ" (ترندي ابواب العلم 90: ج.٢) اك طرح معترت المن سے روایت ہے كرآ يا نے فرمایا: قيدو العلم بالكتاب ليني

حديث كوفية تحريين في لياكرو. (جامع بيان العلم البن عبد البرج: ايس: ٨٥)

### مننيه پرعديث حدب اعتنان كالزام

حدیث کے تعلق سے صفیہ پر باعثما فی کا الزام عالد کیا جاتا ہے اور اس موان سے علائے احتاف کی شہیر خراب کرنے کی کوشش کی جو تقال کے سرا مرفام کے سرا اوق ہے۔ احتاف کی شہیر خراب کرنے کی کوشش کی جو تھ ہے۔ حالا لکہ بیصنفیہ پر سرا مرفام کے سرا اوق ہے۔ معشرت امام معشرت امام ابوطنی میں تھے۔ مشہور تھ دے مسلم میں کرام (وقات 200 میں) جو معشرت امام انتظام کے ہم مصری باقراباتے ہیں:

طلبنا مع أبي حنيفة الحديث فخلينا، وأخذنا في الوهد فبرع علينا، و طلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون (عتوداجمان في منا تب العمان للمحدث محربن يوسف الصائني (وفات:٩٣٢هـ) ص ١٩٤٤ رخ بقدادج ١٣١٠. ''ہم نے اورالوطنیف نے تحصیل صدیت شروع کی پھر ہم نے اے مجھوڈ کرڈیدونقو کا پنایا ، وہ اس میں ہم برفو فیت سے گئے اور ہم نے این سکے ساتھ فقہ کیکھنے کی کوشش کی فواس ٹن میں ان کے ہو چکھا بنا ہے ہیں وہ تبھارے سامنے ہیں ۔''

معرین کرائم امام خاری المامسکم اورامام اعد و تیمرہ کے ہم اسا تذہبیں ہے ہیں۔ بیخی ہن سعیدالقطان کا تول ہے:

أبو حيفة والله لأعلم هذه الأمة بهما جاء عن الله و رسوله " قدا كالتم ابو طيقة ال امت بين الله اور ال . كرمول كى جانب ين جو كدا آيا ب ( ليتن قرآن و حديث )اس كرسب ، من بات عالم مين الإمقد مركم ب التعليم علامة مسحود بن شير سندى هن اسم بحاله مسائيراور مروح بين هي الإمقد مركم بالتعليم علامة مسحود بن شير

این جاند ہے منقول ہے کہ مام ابو علیت نے اپنی تعین علائے میں سر ہزاد ہے ذاکدا عادیت فرک ہیں۔ (مناقب موق کی بن ۱۹ مین ۵۰) آپ کی ہیاں کروہ روایات کتاب افا تارہ مد نید، اربعینات وروحدانیات کی شکل ہیں جمع کی گئی ہیں۔ کتاب افا کار نوداعام صاحب کی پی تعینی اربعینات وروحدانیات کی شکل ہیں جمع کی گئی ہیں۔ کتاب افا کار نوداعام صاحب کی پی تعینی ہے۔ امام اعظم کی ہاتھیٰ زبھی قابل فرکر ہے کہ آپ وہ پہلے جنس ہیں جنہوں نے حدیث کو فقی الاواب پر مرتب فرمایا۔ حضرت امام او حدیث کو قتی کی ۔ حضرت امام ابو حدیث کو بکٹر ت احادیث یا وقتیں رکشر قعداد میں وہ حدیثوں کے مافظ ہے۔ لیکن سے حضرت امام ابو حدیث کو روایت اور کی کی کشف وجو بات ہیں رعتو و ابحدین کے مصنف سے کہ بقول اس کی دوایت ہیں رعتو و ابحدین کے مصنف اور اوائد شرعیہ سے احکام میں استفراط پر مرکوزشی انتقی وروایت ان کا مضافی ہیں جا دیام ہے۔ وہ سرے امام صاحب کی اصل تو ہو انتقاد میں سے کہ کئی گئی کو حدیث بیان کرنے کی نہا ہے تھے شرائط ہیں۔ ان شرائط ہیں۔ ان شرائد ہیں ہے کہ کئی گئی کو حدیث بیان کرنے کی نہا ہے تھے شرائط ہیں۔ ان شرائد ہیں ہے کہ کئی گئی کو حدیث بیان کرنے کی نہا ہے تھے شرائط ہیں۔ ان شرائد ہیں ہے بہر حال استفراط ہیں حدیث کو گھو نے کو انتا ہی ہو ہے۔ اور قباس ورائے کو ترقی و دیے کا حقید پرائزام نہا ہے۔ افواور سے بنیا و ہے۔

#### برصفير ہندين علم حديث اورعلائے ديويند كاامتياز

المسال ا

یکی شاہ خبرالغنی ہوئے ادر ان کے شاگر دول میں حضرت مولانا کینقوب نا ٹوٹو کی محضرت مولانا قاسم با ٹوٹو گئی حضرت مولانا مظہر نا ٹوٹو کی اور حضرت مولانا رشید انٹر گئیگونائی وغیر د اکا ہر دیو بند ہوئے۔

دارالعلوم ويو بندكوفدمت حديث يس الميازي مقام حاصل بدر وارالعلوم ويوبند في محاح سنة كي تعليم و تدريس كواسية نصاب مين شال كرك عديث كي تعليم كي اشاعت مين كران ندر کردار اوا کیا۔ وارالعلوم دیو بند کے ہی مسئک وٹنج پر قائم مظاہرعلوم میں حدیث کی تر رایس کو خصوصی مقام حاصل رہا۔ جماعت و یو بند کے سرفیل موان نارشید احد اُنگوری ایک فقیدائنفس عالم ' ورصاحبِ وْ وِقِي محدث ﷺ مِن البِي كَل ورى لَقْرِ مِرُول كَهُمُوعِيُّ الْلُوكبِ الْمُدِيِّيُ ' ( تقريرترندي) " لائ الدداري" (تقرير بخاري" أبتل أمنهم " (تقرير سيح مسلم) كاشل بين موجود ہیں۔مولانا قام ما تونو کی کا مولانا احماظی سیاری ہوری کے حاشیے کے ساتھ بھاری کے باٹٹ جھ یاروں پر لکھا ہو: حاشیہ مولا نا ٹا ٹوٽو گا کے حدیث کے ساتھ شغف اور اس بیس استعداد ومہارت کی غمازی کرتا ہے۔ اس طرح اللہ محروجی نے شخ البند مولا تامحمود سن کو صدیت وتفسير كا خصوصى ذوق عطاكيا تها يدوق آب ك شاكردول علامدانورشا ومشيري ، في الاسلام مولانا حسين احمد مدنَّ ، شِخْ الاسلام ولا ناشبير احمريم فيَّ اورعلا مهمدا برائيم بلياويٌ مين مُتقل مواران مين علا مدالورشاه كشيري كي شخصيت أيك نادرة روز كارمحدث دعالم كي تقي \_ داراعلوم ديوينديس يشخ الحديث كي هيشيت ے انھوں نے سالوں تيك بخاري شريف پيھائي اور اس شان وعظمت كے ساتیر بر حالی کدار کی شہرت وافادیت برصفیر ہیں ہے لکل کر دور درازم ما لک تک بھی گئی۔ اس کے ساتھ آپ نے مختلف اہم کتابیں تالیف فرو ئیں جیسے التعربے بما تو اڑنی زول کہتے انصل الخطاب اور بیل الفرندین وغیرہ ان کے علاوہ آپ کے افادات کے جموعے فیض الباری، معارف اسنن اارالعرف العدى كأشل على معارف مديث كنهايت الممشه بإرول برمشمس بين « اي طرح شيخ الاسلام موما تا هير احد عناتي ك سلم كي شرح ' وفيخ المليم ' مولا تا رشيد احد السنوي كالليف الشد ولا تا هليل احرسبار بوري كى بدل المجود، مولاز في ركريًا كى اوجز السالك وغيرہ اينے موضوع يرب نظير كتابيں ہيں معديث كے باب ميں علائے ديو بندنے جو اہم اور انتیازی خدمات انجام دی جی اس کے اعتراف کی ایک جھلک علا مدرشید رضامعری کی دار العلوم دیو بند میں کی تقریر میں نظر آتی ہے۔ غدکورہ بالانصنیفات شگفتہ جیسے عربی میں لکھی گئی ہیں جس کے سبب اس کا فائدہ بھم کے طلب اور علا مرام اور عرب کے عام و فاص خوا ندہ طبقات اور علماء کو بہنچا اور اس کے انتہائی مفید متائج سامنے آئے۔

### فقهي اختلاف اورعديث

بدايكمسلمد حقيقت بكد محدثين كرام في احاديث نوى كى تحقيق وجبتى ادران ك توسد واستناد میں کولک وقیقد افھائییں رکھارلیکن اس سے بھی انکا رئیس کیا جاسکتا کر راوی کی توثیق وتضعيف بجمرائ كوبنيا دينا كرمديثول كوميح دحسن اورضعيف قراروينا بيك اجتهادي معامله بيهيابس میں اختراف کا بایا جانا فطری وطبعی ہے اور ناگز بریعی اختلاف کا پیسلسلہ خود صحابہ کرائم کے درمیون حضونية في المعالم الماسيد. جوتا بعين اورتع تا بعين تك منتقل مواساس نقبي اختلاف ميس حدیث کا کروار بنیادی اور اہم ماہے۔ ان حفرات اور ابعد کے قطباکے درمیان جو یمی فقہی اختذ ف ملاسب بخلصاندسه الني دائ يراصراروضد بالسيخ خيال كي في ركمتا مقصودتين ماس وجد ے امام ایوصیفاً وردوسرے فقبائے بارے بین آتا ہے کہوہ کہا کرتے تھے کہ افغداور اس سے رسول کے فرمان سے مقد بلہ بیں کوئی رائے قابل قبول وقابل اعتنائییں ملائے اس فقہی اختاہ ف کی نوعیت اور حقیقت اوراساب کی وضاحت کے لیے بھی کتابی کسی ہیں،جس کا مقصد می ہے کہ اس فقيمي اختلاف كو بعد ك لوك "مجا دليه سير" اورف او دات البيين كاذر ميدنديناليس في الشياع الحق کی اس جماعت کے بارے می (جن کا اخلاص مفدائر س ، دید دوری ، زیان شناسی ، بالغ نظری ، اور ، الأخذشر بيت برهميل نظره دمين سه بلوث تعلق اورشر ايت كى حفاظت كان كاندرجد به متاريخ كالك بيمثال واقعد ب )كوئى يدفني كاشكارنه وجائير السموضوع يرفيخ الاسلام اين جير رحمه الله كل شهروا قال كماب وفع السلام عن الأعمد الأعلام" بيكون والقف تبيل موكا العفرية شاہ الله رحمالله في الله كا إلى كا إول يمن إن كوموضوع بحث يناف كے علاوہ اس برايك منتقل كَتَابِ الانصاف في سبب الاختلاف 'كتام عَيْم رِفْر مالى ـ

ای فقهی اختلاف کے نصوص اسباب میں مثلان

ا۔ بسااوقات ایک عدیث ی عالم کو پہو پھتی ہے، جودومرے عالم تک نہیں یہو ٹی ہوتی ۔

ایک حدیث کوکس عالم نے وجوب پر حمول کیا تو کسی نے استخب پر اور کسی نے اہا حت پر ،
 اس کی وجہ ہے سماکل میں ختلاف ہونا ایک عام بات ہے۔

سو۔ میمبھی راوی کانقل حدیث میں وائم بھی افتال نے کا سبب بنیآ ہے بہٹلاکسی راون نے حضور میکنٹے کے زندگی کے اسکیلے مج کوقران نقل کیا تو کسی نے تبتیع ادر کسی نے افراد۔

۳۔ اسباب وملل کی تعیین میں اختلاف بھی اس کا سبب بڑا ہے مثلا استنبا میں استقبال قبلہ کی ممانعت کی علت امام ابوعنیفہ نے احترام قبلہ قرار دیا۔ امام شافعی نے میرکہ اس کی وجہ ہے اجند جومعروف بنماز ہوں تھے ،ان کا سامنا یا چھیا ہوگا۔

۵ لفظ مشترک کے معنیٰ کی تھیں ہیں اختلاف مثلا: تر عکوانام ابوصیفی نے میش پر اور امام شافعی نے طبح بر ممول کیا۔

۱۵۔ حدیث کی بعض اقسام کے تبول ورد بین اصولی اختلاف بھی اس کا سبب بنتا ہے مثلا: مرسل روایات انام الدہنے فی اورا مام الک کے ترد یک معتبر جین المام ثنا فی اورا مام احرائے نزد یک شین ۔

ے۔ بعض دوایات کی ترجی میں اختاف: مثلا امام ایوطنیفی نے رفع پرین کے مسلم میں این مسعود "کی حدیث کوادرامام اوزائ نے این عرکی روایت کوئر نی دیا۔ امام اورا می نے این عرکی روایت کوئر نی دیا۔ امام اور ایس پر مشتمل سند کو زیادہ ایمیت دی والم اور زائی نے کم واسطہ والی سند کو مقدم رکھا۔ اور بیسلف صافحین کی سنت ہے۔

۸۔ بداو قات آیک روایت منسوخ ہوتی ہے، دوسری ٹائٹے لیٹن ان میں ہے کون ساتول دہمل
 آپ منافق ہے پہلے صادر ہوا اور کون سابعد میں ۔ لیکن ٹائٹے دہنسوخ کی تعیین میں اختلاف پیدا ہوجا تا ہے، اور فقی نقط نے نظر پراس کا اثر پڑنا ایک بدیجی امر ہے۔

ای طرح ان تمام اختلاف کے باوصف ان معرات میں جنگ وجدال اور افتراق پیدا کرنے کی نبیت ٹیس ہوتی تھی۔ایک و صرے کے چیچے نمازی عام طور پر بلا تکاف اوا کرتے تھے۔کاش آن کے مسلمان بھی الی رواداری اور توسع کا مظاہر و کریں تو بہت سے اختلا فات وجود ہی میں

#### نہیں آ کیں ہے۔

فی زماند ایک طبقداس نوع کا پیراہو جاتا ہے جو ہر طااس بات کا پروپیگنڈ وکرنے میں مصردف ہے کہ عدون نقد کے ادکام کی بہت ہزی تعداد ضعیف حدیثوں ہوئی ہے۔ میطبقد یہ باور کر ان تعداد ضعیف حدیثوں ہوئی ہے۔ میطبقد یہ باور کر کی اتر تی کر ان میں مصروف ہے کہ تحد ٹا شاصول وضوا بلا کے مطابق جو حدیثیں بالکا سجے اور کھری اتر تی ہیں و د قابل استدلال اور لاکن اعتباد ہیں باتی نہیں۔ حالال کے بیسجے نہیں ہے۔ نقتها اور انکہ کرام نے خودا نہی احادیث و آیات کو ساست د کھ کر استنباط احکام کے اصول وضع کے بیان اصولوں کو نظر انداز کردینا کی بھی طرح وانش و تھکت کے مطابق نہیں ہے۔

بہر حال احکام فقہ میں جو اختلاف اور تور گیا جاتا ہے اس میں حدیث کا اہم کردارہے:
لکن اس اختلاف کی بنیاد پر نہ تو حدیث کی جیت سے ہی قطعاً انکاد کیا جاسکتا ہے جیسا کہ حدیث
کے منکر مین کرتے ہیں اور نہ ان گف محد ثین کے مزد کیا اصطلاحی منی میں مجھے حدیثوں پر انحصاد کو
ضروری قرار دے کرمحد ثین کے مزد کیا۔ دوسرے دریے کی حدیث کونا قابل استداد ل قرار دیا جا
سکتا ہے اور بیابیا کرنے کی صورت میں فقہا ہے متعلق برگمانی بجمیلا ناکوئی علمی وطر وہیں ہے جیسا
کہ تعلید کا منکر فرقد اس کو اسمام کی خدمت تھور کرتا ہے۔

#### اختلا فسائمه اورحديث نبوي

بہر حال اختلاف اتمہ اور صدیت نبوی پیش خدمت ہے جو اصلاً فی محرعوامہ کی کتاب "ار الحدث الشریف فی اختلاف اتمہ افتح ہا ہ کا ترجمہ ہے۔ مؤلف محرم ہی عبد الفتاح البوغة و کے نامورشا گرد ہیں۔ اور خلاف کی سے مؤلف میں۔ آپ واللہ نقالی نے صدیت وفقہ کا خصوصی ذوق عاب نامورشا گرد ہیں۔ درجنوں کتابوں کے مؤلف ہیں۔ آپ واللہ نقالی نے صدیت وفقہ کا خصوصی ذوق عتابت فرمایا ہے۔ علم صدیت وعلم فقہ کی ہمولی بحثوں اور نکات پران کی گہری اور بسیرت مندان نظر ہے۔ اس کتاب میں شخصیل ہے بحث کی ہاور ہون وقت و سے اس کتاب کا حقیقت بندان مطالم المی ذوق و موضوع کے تمام بہلوؤں کا میر حاصل جائزہ لیا ہے۔ اس کتاب کا حقیقت بندان مطالم المی ذوق و اللہ کا کر قاد کی کی فاین کول دیتا ہے۔

یے نے برکتاب جس منت اور هن نيت سے تاليف کي ہے وہ بلاشيدا بيك اہم نشان راہ ہے

انہیں اس راہ بیں مسلکی چیقلشوں کے بتیج میں جوزائی کرب واؤیت برواشت کر ناپڑی وہ شنخ کی جست وحوصلہ اور صدیت کے تعلق سے ان کے شخف دوابستگی پرشابد عدل ہے۔

جمیں نہا ہت خوتی ہے کہ صدیق کرم حضرت مولا ناعلا وافدین جمال حظ اللہ تعالیٰ فاضل جاسعت العلام الاسلامیة بنوری ٹا وَل پا کستان ، سابق استاذ صدیت وفقہ در سصولینہ مکن المکر مہ وحالیہ استاذ فقہ وحدیث دار العلوم زکریا جنوبی افریقہ نے اس کتاب کو اردو کے قالب بن وحالیہ استاذ فقہ وحدیث دار العلوم زکریا جنوبی افریقہ نے اس کتاب کو اردو کے قالب بن فرصالنے کی کامیاب کوشش فر وائی ۔ بلا شہران کی محنت اور عرق ریزی قابل داد ہے۔ بیس نے محتق مقامات سے اس کے صفات پر صحیب سے اسلامی مان اور کتاب کے مصنف کی مرتبیں چھوڑی ہے۔ مراداور کتاب کے مضمون کو اردو دوال حلقے کے لیے قابل فیم بنائے بیس کوئی کر نبیں چھوڑی ہے۔ مراداور کتاب کے میں باؤوق قار کون کے درمیان مقبول ہوگی اور اردو کے اسلامی مکتب بیں اسے امید ہے کہ یہ کتاب باذوق قار کون کے درمیان مقبول ہوگی اور اردو کے اسلامی مکتب بیں اسے امید ہے کہ یہ کتاب باذوق قار کون کے درمیان مقبول ہوگی اور اردو کے اسلامی مکتب بیں اسے ایک ایک ایم اضافہ تصور کیا جائے گا۔

میرے لیے بیتر جمداوراس کی طباعت ہوں بھی باعث مسرت ہے کددوسال قبل جب شخ عوامہ حفظ الفدتعالی کے رفقاء وحین اور شاگردوں و نیاز مندوں نے ان کی عمر کی 2 میر ہیں عرر نے پر بید فیصلہ کیا کہ شخ کی تاریخ ساز وعہد آفریں شخصیت اور عظیم وعبقری ذات کے اعتر افسے عظمت کے طور پر مقالات ومضائین پر مشتمل ایک کتاب کی شکل میں ایک فویصورت نذرانہ فقیدت و محبت چنی کیا جائے ،اس موقع پر راقم کواس سعادت میں حصہ لینے کا موقع دلار راقم نے اسپیم مضمون میں شخ سے ان کی اہم تصانیف کے ترجوں اور ان کی نشر وا شاعت کا وعدہ کیا تھا۔ ہمدمت کتاب ہی ایغائے عہد کی کہلی کو کی ہے جسے دیکھ کراز حد فوشی ہورہی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی مؤلف و مترجم کواس کتاب کی تالیف وتر ہے کی بہتر ہے ا عنایت فرمائے اور اے قریعہ آخرت بنائے اور النادی العربی دار العلوم ذکریا جس کااس کی طباعت واشاعت میں بنیادی کردارہے اس کے کام میں برکمیں اور مہولیس عطافر مائے اور اسے قبولیت و متبولیت نے ال ہے۔ (آبین یارب العالمین)

(مولانا) شبيراحد صالوجي (حظه الله)

# مقدمه طبع ينجم

الحمد لله رب العالمين و سلام على عباده المين اصطفى و حاصة منهم فينا و سيدنا محمداً المصطفى، عليه صلوات لله وتسبيماته ، و يعلن

یادر ہے کہ افر الحدیث الشرائف کا یہ پانچوال ایڈیشن ہے جواس سے پیشتر ایڈیشن کے بعد ظمات کی تھے اور بعض تنہیمات کے اضافہ پر مشتماں ہے ، جن کو میں نے موضوع اور مقام کی اجمیت کے جیش نظر قابل ملاحظ سمجھا ۔ائند تعالیٰ ہے اس کی رضا اور سیدھی راہ کی لؤ جی کی دعا کمیتا ہوں ، بے شک وہی خیراور رشد و ہدایت کی راہند، کی فر، ہے ہیں۔

محتبه جمع خوامه المدينة المنزره ۲۰ رام ۲۸ ۱۳۸

# مقدمه طبع دوم و چہارم

أَنْحَمَدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَلَمِينَ الأَمْرِ بِقَوْلِهِ: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِرَ فِرُقَةٍ مِنْهُمْ صَائِفَةٌ لِيَتَنْقَهُوا فِي الدِّنِي وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ رِذَا رَجَعُوا النَّهِمَ لَعَلَّهُمْ يَحُذُرُونَ ؟ "

رجہ: تمام تو ہیں اللہ کے لیے ہیں ہوس جہانوں نے پرور گار ہیں جس کا تم یہ ہے: سوکیوں ندفل ہر ترف میں ہاں کا آیک تصدیما کہ جم پیرد کر ہیں دین ہیں اور کر خر پہنچا کیں ہی تو م دخبر لوٹ کرا کیں ان کی طرف تا کہ دہ نہجا رہیں۔ (از تغییر شانی) اور درود وسلام ہواولین و آخرین کے سروار محمہ بن عبداللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر جوائی ہی ہیں و آپ نے فر ایا: 'ہم پہلے گزر جانے والے سے بیام منصف اور ایما نداد لوگ ان حصل کریا کی سے اور انصاف کی حامل ہے جماعت صدیے تجاوز کرنے والوں کی تحریف اور جا لوں اور تا م نہاد پڑھے کھوں کی دوراز کار غلصا اور جا سے کوائی: بن سے دوراور ڈائل کریں گئے۔ (۱) خیال دہے کہ ''اثر الحدیث'' کا بیدو سراور اچو تھا ایڈیشن '' ہے ۔ عرصہ دراز سے سابق ایڈیشن کے ختم ہوجانے اور اس کی دوبارہ نشر و اشاعت پر شدید اصرار کے باحث قار کین

<sup>(</sup>۱) کتر بیادی محاب کرام سے ندگور دبال صدیدہ عقول ہے ادر مقبول اور مردود ہونے کے انتہار سے بخفف فید ہے متاہم امام اس ان تغیل دسمان سنہ اس مدیدے کے بھی فرمائی ہے سیرا شیال ہے کہ ان کی بھی اس دوایت کے مطلقاً قائل قبور جونے سے مبادت ہے بحد ثمون کے بہاں جومد میں کی کا اصطلاحی مفیوم ، مرد دامام موصوف کی مراد تھی ۔

<sup>(\*)</sup> كَتَابِ بِدَا وَ يَهِ رَالِيْهِ مِثْنُ وَوَسِ الْمِدِيثِنَ وَوَسِ الْمِدِيثِينَ وَاللَّهِ مِنْ كَا مَنْ مُن كَالْ مَنْ لِكُونَا مِنْ مُن كَالْ مَنْ لَا مَنْ لَا مَنْ لَا مَنْ لَا مَنْ لِكُرِينَا مِنْ مِن لِلْ مَنْ لِكُونِ مِن لِلْ مَنْ لِكُونِ مِن لِلْ مَنْ لِكُونِ مِن لِلْ مَنْ لِلْ مِنْ لِينِ لِلْمِنْ لِلْ مِنْ لِلْ مِنْ لِلْ مِنْ لِلْ مِنْ لِلْ مِنْ لِينِ لِلْمِنْ لِلْ مِنْ لِلْمِنْ لِلْ مِنْ لِي مِنْ لِلْ مِنْ لِلْمِنْ لِلْ مِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْ مِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِ

كرام كى خدمت مين اس كماب كوپيش كيا جار باہے۔

ان سفحات کے قارئین کومعلوم ہے کہ ان میں زیر بھٹ موضوع بڑا حساس ہے اور اہمیت کا حامل بھی۔

اس کتاب کے بیٹر مصنے والوں بیس ستائش اور ندست کرنے والے دونوں قریق پائے جانے چیں۔

> قلا تُسمع الأقوالُ من كلِّ جانب قلا بنَّ من مُثن عليك وقادح(١)

بعنی ہرطرف ہے آنے والی ہاتوں پر کان ندوھر بیئے ، ایسا ہونا ، گزیر ہے کہ کوئی آپ کی تُناخوائی کرےاورکوئی ندمت \_

کین میر بے اسمینان کے لئے اتنا بن کافی ہے کہ میں نے اپنے خیال واعزاد میں سلف دھائے کے دائر کے دوان میں دین کا صحیح نظار نظر دائے کہ کوشش کی ہے اور تو جو ان اس کے داول میں دین کا صحیح نظار نظر دائے گرئے گا کوشش کی ہے اتا کہ ان کے داول ہے وین اور شریعت کے بارے میں ان شہبات کے کا نئے جن چن کر نگال دول، جوہم وتربیت اور صحیح رہنمائی سے عاری ماحول کے اثر ات کے نتیج میں فہنی پراگلدگی واثنو یش اور پریشائی میں بہتا رہتے ہیں۔ ایت نوجوان جوسیاست معید شت اور فکری گاست وریخت سے عبارت اور علم واوب مے جو وہ معاشر سے میں پلنے والے اور نام نہاد آزادی کا نعرہ رگانے والوں ہے متنا شراع دیا تی مفہومات میں جدت بیندی اور آزادی کے جنون میں آمیے بے لگام ہو گئے کہ ویٹی مفہومات میں جدت بیندی اور آزادی کے جنون میں آمیے بے لگام ہو گئے کہ ویٹی مفہومات میں مخبرہ وروش سے خرورج اور بعناوت کرتے والوں کو 'مجد ورمات، واٹی اسلام' جیسے او نیخ مناور کی اس کے علوم تبت کو فاہت کرنے کے لئے بے بنیاد وجوے تراث القابات سے نواز کر ان کے علوم تبت کو فاہت کرنے کے لئے بے بنیاد وجوے تراث القابات سے نواز کر ان کے علوم تبت کو فاہت کرنے کے لئے بے بنیاد وجوے تراث کی حال القابات نے علم وفشل کی حال کے حیث کہ (اس وقت آب کے زیر مطالعہ ) ان صفحات نے علم وفشل کی حال کی حال کے حیث کہ (اس وقت آب کے زیر مطالعہ ) ان صفحات نے علم وفشل کی حال

<sup>(1)</sup> ييشمرا) مجمر رتعنى ذيران الاحيال الدرا القاموس كي شارب كالب-

<sup>(</sup>٣) سيميت براي مسيب جرائل الم على ورآئى باس كى دخاحت اورس برعبية را الل علم كافريند بيد

برگڑید و خیصیات سے قبولیت کی سند اور ان کی بیندیدگی اور تائید کا بہترین خراج تسیین وصول کیا۔علائے اسلام کی ان بلندترین شخصیات میں علائے متناخرین کے مرخیل جن کی موافقت ، بیند بدگی اور تبویست کی سند کوییں اینے لیے انتہائی اعزاز اور سربایہ افتار سجت موں وہ بر مغیر کے وہل علم فضل اور ارباب فکر ونظر بانضوس اور اینے تمامتعالمین وشناسا ؤں کے باموم مرجع علامہ پیٹنے الحدیث حضرت مول نامجہ زکریا کا تدھلوی رحمہ اللہ ( و فات کیم شعبان سر میما هدونون بقیع ) میں ۔انھوں نے انتہا کی شفقت کا اخبیار فر ماتے موے اس کہ ب معمامین کی تمام فہرست اپنے ایک شاگروکی زبانی فورے سننے کی زنتت فرمانی ، جب که بیل خود بھی اس سارک مجس میں ماضرتھا، فہرست ہے پرانتہائی خوشگوار اور میرمسرت لیجه میں ارشاد فرمایا که اس کتاب سے مضابین وککمس طور بر برم معا جائے اور پھر بوری کی ب کو انتہائی غور سے سال اور اس دور ان وو بماری کے سبب اپنی جار پائی پرتشریف فرما رہے اللہ تعالی اس شفقت کے بدلے ان کو جنت عطا ، فرما ہے (أين) اور مزيد مهري في فرمات موس جند كلمات بهي كناب كرياد على ارشاد فرمائے جن کوآ کے تال کر میں آتل کروں گا۔ انفدنعان کے فعنل اوراس کی مزید تو آتی ہے ایک علمی ہر وگرام میں عماءاور کئی نسلول سے مربی فینہی خانواد ہے ہے چشم و جراغ بلامہ ا ستال ﷺ مصطفیٰ انزر قاء حفظہ اللہ تعالی نے اس رسالہ کو دیکھا اور پڑھ کرا پی رضا مندی اور پہند یوگی کا اظہار فرمایا اور شدید علمی مصرونیات ہے وقت تکال کر انتہائی قیمتی ارشادات ے نواز ااوراس کتاب کوروایت اور درایت کے درمیان ایک بل کی تمیرے تشبید دے کر میری ذیر داریوں میں اضافہ کیا جبکہ سیانتہا کی مشکل کام ہے خصوصہ اس زیائے میں جبند انی زماند نے روایت کے نلم کوآسان اور معمولی سمجھا اور درایت اور تفقد سے اعراض کیا مير، كما قيل: الناس أعدا، لما جهاوا ، يعيم مشكل مرحل يريس الدنعالي عاس كي اعانت اور توفیق طلب کری ہول۔اس تھنیف کے بارے میں جہاں میری حوصار افزائی ک گئی اور اے بے حدمراہا کیا عدمان اس کتاب کے لکھنے پر مجھے اذیتیں بھی پہنچائی کئیں جس برصبرا ختیار کرنے برقیامت کے دن فیصلہ کرنے والی میکنا ذات کریم اور رہ

العلمين كى رضت واسعد سے اجروثو اب كى اميدر كھتے ہوں ۔ كہنے والوں نے يہاں تك كہد ويا كہ يہ كتاب دراصل الل حديث كے ساتھ حلى ذيادتى اوران كى خالفت برينى ہے۔ اللہ كى بناہ ! اس كتاب ميں اس تم كا مواد ہر گزئيس، اس يس مير كى زبان يا آلم سے نكا ہوا ايك حرف بھى ايمانيس جس بن ان باتوں كى طرف كوئى شارہ تك كيا عميا ہو۔ ہاں البنته ايك حرف بھى ايمانيس جس بن ان باتوں كى طرف كوئى شارہ تك كيا عميا ہو۔ ہاں البنته لفتہ يا فقہائے محدثين كى فقد رومنزات يا ان كشريعت كے مزاج اورروح كوسيح ميجونے كى الله صلاحيت كوفرائ عقيدت بيش كرنا جى حديث كى مخالفت ہے تو سوائے اس كاوركيا كي صلاحيت كوفرائ عقيدت بيش كرنا جى حديث كى مخالفت ہے تو سوائے اس كاوركيا كہا جا ساكمان كيا سكتا ہے۔ ۔

وَكُمُّ مِنْ عَالِمٍ، قَوْلًا صَحِيْحًا

وَآفَتُه مِنَ الْفَهُمِ السَّفِئْمِ

یعنی: دنیا میں صبح باتوں میں کیڑے نکالنے وانوں کی کی نہیں اور اس فساو کی جڑ ورحقیقت ان کی کج فہی ہوا کرتی ہے۔

چنا نیجہ بری تسلی کے لیے اتنا تان کافی ہے کہ طالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کی گھڑی عظر یہ سے تقافی کافی ہے کہ طالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کی گھڑی عظر یہ آئے والی ہے جس جس طالم سے مظلوم کا حق والا یا جائے گا ، اللہ تعالیٰ میر سے حال سے بنو لیا ہوئے اور سنت مطہرہ کے نام سند یا محوّان سے خاطر یہ خامہ فرسائی کی ہے ، مباد احد یہ شریف اور سنت مطہرہ کے نام سند یا محوّان سے لوگ شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے گئیں۔

کیا فقداسلائی کتاب وسند کا تمر و اور خلاصہ تہیں؟ پھر اس کے تمر ہ اور خلاصہ کا وفاع اصل اور بنیاد کے ساتھ زیادتی یا عداوت کیے کہلائی جاسکتی ہے؟ یہ بیر عقل ودائش بہاید گریست:

> خامہ آگشت برندال ہے اسے کیا کھتے؟ ناطقہ مر گریبال ہے اسے کیا کہتے؟

ایک دندایک نوجوان میری طاقات کے لیے آیا جو مرے شہر طلب کی ایک وراشاپ میں میکا مک تھا۔دہ جاڑے ایک طویل رات میں میرے یاس دارد ہوا۔ایے

سر پرستوں کی مانندوہ سرو کیچہ بیس بولتار ہا مدات کے بار ہ نئے گئے اور کسی نتیجے پر ہینچے یغیر میہ مجلس برخاست ہوگئی۔اس لیے کہ دہ برشم کے ضابط نلمی اور تفظہ سے عاری ایک جائل شخص عقار دراس طویل وقت میں اس کے رویتے پر جھے اللہ تعالی کا استحضار اور اپنی مسئولیت کے پیش نظر عبر آخل اختیار کرنے ہیں ہی عافیت نظر آئی۔

تفصیل می واقعہ کی ہے کہ: اس کے ہاتھ میں آیک پرچہ تھا جس میں اوٹ کے گوشت سے وضو کرنے کے بارے میں جسلم کی ایک صدیت ورج تھی ادران م نووی رحمہ اللہ تعالی کا بیقول بھی کہ: اس کے قد بہ کے خلاف ہوتو قد بہ پر جمل کے بیائے ووجد بہت بوتو قد بہ پر جمل کے بیائے ووجد بہت بوتو قد بہ پر جمل کے بیائے ووجد بہت بوتو قد بہت پر اور ساتھ بی ہی تحریف کر یقا کہ: "إذا صبح التحد بہت فيهو مذهبی" جب سے حکے حدیث سامنے آجائے والی بیراند ہب ہے۔ اس بین التحد بہت فيهو مذهبی" جب سے حکی حدیث سامنے آجائے تو وائی بیراند ہب ہے۔ اس بین کمالی ابن بیام اور مول نا جبد الی کھنوں رحبہ اللہ تعالی جب یہ تیتے ہیں کہ: "اگر حدیث سے بوتو بوتو کہ اور موران مام مافی رحبہ اللہ تعالی جب یہ تیتے ہیں کہ: "اگر حدیث سے بوتو دی ہوتو کہ اور امام مافی رحبہ اللہ تعالی جب یہ تیتے ہیں کہ: "اگر حدیث سے کہ تو اور کہ اور کہ کوشت کھانے سے ان کو بھی وضو کے لازم ہوئے کا قول کرنا جا سے خلا اور اللہ تعالی کہ کوشت کھانے سے ان کو بھی وضو کے لازم ہوئے کا قول کرنا جا سے خلی اس کے تھا: اس کے علم کا انداز واس سے بھی ہوا کہ گھتگو کے دوران این الحمام کو الحمام اور آگھنوی کو گھنو کی بڑھا۔

میں قار کین سے للہ بیہ وال کرتا ہوں کہ نبی کریمسٹی اللہ علیہ وسلم کی سنت میار کہ اور کہا ب وسنت سے مستفاد فقد کے بارے میں ایک غیور سلمان ایسے لغویت میں شخول لوگوں ، وعو کے باز دن اور شیہ میں ڈالنے والوں کے حلق سے مبر کرسکتا ہے؟ اور یا در کھتے بیٹر یب خور و ولوگ بھی انھیں کے قبیل کے بیں اور انھیں کے زیرا فریں۔

اب آپ بی فیصلہ سیجیے کہ حقیقی معنوں بیل متعصب کون ہے؟ کیا وہ جواس تسم کے فریب کا راور فریب خوردہ لوگوں کی سرگر میوں پرروک لگائے اور دین کے مقاصد ومفاتیم کی میچ طور پر وضاحت کرے؟ یا دو جو ہمارے نوجوانوں کوفریب اور گمرای کی ومدل بیل پیمنسا کران کواج تیمادا ورمجیتدین کے منصب پر فائز ہونے کی اس طور پر حوصلہ افرائی کرتے ي أمريكروه املام كونقدس كوجس طربت جاجي بإمال كرين؟!

وین کی بنیادی باتوں کا براق اڑا کی اور جہالت کے بل ہوتے پر لوگوں میں دندنانے پھریں ان اعتراضات کی جہارے کرام اور سلف صافح کے موقف اور آئی کے ساتھ فقبائے کرام اور سلف صافح کے موقف اور آئی تھیں۔
اورا کوب کی تھلے بندوں بذمت اور تروید کرتے رہیں جبکہ بعض کا بیال ہے کہ اپن تشہیر دوسروں پر طنز دفتی کی غرض سے لوگوں میں گھوشتے پھرتے ہیں اور خود کا بیال ہوتا ہے کہ میں مسئد کو لکھنا یا اس پر گفتگو کا موقع ہوتو اس کے لیے اس ایک تناب کی مراجعت سے آئے ہیں ایک تناب کی مراجعت سے آئے ہیں بڑھنا ہوتا ہے کہ علوم بھی ہوکہ کیے سراجعت کی جائی ہے اور اس کو گھیک پڑھنا اور اس کو گھیک بڑھنا اور اس کو گھیک ہوگا ہے۔

بعضول کی حالت میر ہے کہ وقافو تنا اپنی تابیف یا تحقیق کو منظر عام بدلاتے رہے ہیں اور اس کے منظر عام بدلاتے رہے ہیں اور اس کے منظر عاص کرتے ہیں وہ مجل پا ہے دائل کے دیا کا ہر صاحب قلم ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور بدگوئی اور بدزیائی میں کھنے دالے ان کے ہم تواجوں ، اپنے علاوہ کس کورائے علم اور سوچھ ہو جھ کہ حامل اور اہل میں لکھنے دالے ان کے ہم تواجوں ، اپنے علاوہ کس کورائے علم اور سوچھ ہو جھ کہ حامل اور اہل تر اردیے ہیں ان کی خود بیندی اور تکیر بہاڑ ، ان کر حائل ، وجاتی ہے۔

ان کے طریق کاری بعض الل علم کاری کہنا ہجا طور پر منطبق ہوتا ہے کہ: ''تم لوگ دوسروں کے لیے اجتہاد کا درواز و کھولتے ہواور ان کو اپنی تھایہ کا پابند بناتے ہو!! ' نعمان آلوی کے سکتا ہے ''الآیات ہمین سن' کے مقد ہے کے طور پراس بے ہودہ اور دل آزار کلمات نے آٹھ صفحات سیاہ کرنے کا افرید ہوا کہ بعض اس کے ہم خیاں تو جوان اور گل کو ہے اور کلے کے لئر کے اس کے ہم خیاں تو جوان اور گل کو ہے اور کلے کے لئرکار اس اور کا این کے بہودہ مشغلے کو اپنا کر ہر قاعدہ اور ضابط کی قید سے عاری اجتہادی وھن میں اس سے بھی آ کے بردھ گئے۔

سواسے اس خاص گروہ کے جوائی کمتب قکر سے تعلق رکھتے ہوئے ان کے پر دروہ تھے
اور الن کے جال میں سینے کے سبب ان کے قابو میں رہ کر ان کے: شاروں پر جاتے رہے۔
جس واہیات بن سے انھول نے اور ان سیاہ کیے ، ان میں کوئی الی ملمی بات نہیں تھی جس کا
ان کو جواب دیا جاتا ، سوائے دو جملوں کے جوابین العملاح ، ورتقی زلدین السکی رتمہما اللہ تھائی
سے تقل کہے گئے تھے جن کا محمد اللہ میں نے جواب دے دیا ہے۔

یں نے ان کی جہالت اور کذب بیانی کا دوسری اشاعت میں ہروہ جا کہ دیاہے،
انھول نے بیکوشش بھی کی کیٹن کے ماہم میں اور جائے والوں سے اپنے ہفوات کی تقد ہیں ہیں
بیش کردیں، لیکن چونکہ ان کوئلم اصول کی ہوا تک ڈیٹ کی بقوائی کوشش میں وہ اکا کام ہے۔
میں نے کئی اور کتاب کے مقد ہے میں ویکھا کہ اس نے میر نے کی جملے کی اپنے
طور پرائے تشیر کی تھی جس کی مضمون کے ، قبل اور ما بعد سے کوئی مطابقت زیتی ، میں بھی پیس
سکا کہ بیدواقعی جہالت تھی یا جان ہو جو کر جایل بنتے کی ایک کوشش ؟ ایس جہالت یا تجاہل کا
شیر بی تر تمر بھی تالی جوتا ہے۔

عنوان کے اعتبار سے طبع رائع دورعدد کے اعتبار سے طبع خالت جو قبل ہی کی تاکیر اور وضاحت کے طور پر ہے ، اس شخص نے اپنی بد گوئی اور ہرز ہسرائی کا بخرار جاری رکھتے ہوئے میہ بنیاد دمون وہرایا کداس کتاب کے مطالع سے علماء نے منع اور خبر درکیا ہے ، جبکہاس کتاب کے مضابین کی بھراللہ جمہورامت اور نعاء کرام اور طلبہ کی صدیوں سے تاتم نے سے تا سرداور تو ٹیق ثابت ہے۔ حاضیہ کتاب میں مؤلف نے لکھا ہے کہ کتاب کے آخر میں مؤلف نے لکھا ہے کہ کتاب کے آخر میں ملحق کا بغور ملا حظ کیا جائے کہ اس کتاب ہے علماء نے فبر دار کیا ہے باجہال نے!

﴿ فَأَمَّا الرَّبُدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً.. ﴾ النح (سورة رعد)

ترجمه: سوده جهاك توجا تارب كاسوكه كرمه (ترجمة الهند)

اے اللہ تو جاری اور جارے والدین، مشاکع، اساتدہ، ابل وحیال، اور تمام مسلمانوں کی اور ان کے اولا دوں کی معفرت فرا۔

وصلى الله وسَلَم على سيدنا ومولانا مُحَمَّدِ وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العلمين.

بهم : محرعواسة حفظه الله تعالى مدينة منوره: ٢ ارشعبان ٢ ١٣٠ه ١٢ رشعبان ٢١٣١ه

## حفرت شخ الحدیث مولانا محمد زکر بارحمدالله تعال کے فرمودہ کلمات

#### يسم الله الرحمن الرحيم

المحمدُ لِله الَّذِي تُوالتُ علينا نَعَماؤه واتَصلت بنا الاؤه، والصَّلاةُ والصَّلاةُ والصَّلاةُ والصَّلاةُ والصَّلامُ عَلَى سبد خلقه محمد، الَّذِي نَمَّ حُسْنه وبهاؤه وعَمَّ لنصح الخلق جهده وبلاؤه. وعَلَى الله وأصحابه الذين اقتبسوا نور حديثه، ونالهم ضياؤه وعلى من اتَّبعهم بإحسان إلى بوم الدين.

اما بعد: الله تعالی نے قرآن کریم کی تفاظت کی سعادت اس امت کے مخاظ کو عطا فرمائی اوراولین و آخرین کے فروار کی سنتوں کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا اورائے خاص کرم اورعنایت سے اصحاب صدیف وفند کو خاص طور پراس شرف سے نوازا، جو تو کی اورضعیف کے درمیان حدفاصل قائم کرنے میں کا میاب ہوئے اورحس اور سیخ احادیث سے جہاں صریح نص نامل کی احکام کا استعباط کیا اور ناسخ ومفوخ احادیث کو معلوم کرنے کے تعلق سے احادیث کی جہاں بین فروفظر کے استعمال میں بھری گزارد سینے کے بعد جو کی جو ان کہا ہاں کو احتیار فرمایا ، الفاظ کے سمندر اور معانی کی گرائی میں خوطہ زن ہو کر معانی کا اوراک کیا ، ابواب وفعول قائم کے اوراصول سے فروع کا استخراج کیا۔ اے اللہ اوان برا بی رضا اور رضا ورسی کی بارش برسااوران کو اعلی جناست میں بیراعطافرہا۔

ا حادیث کے باہم تعارض کو دور کرنے اور تعارض دور نہونے کی صورت میں وجوہ کر جے کو ید نظر دکھتے ہوئے ایک حدیث کی ترجیح دسینے ، مشکلات حدیث کی وضاحت اور جملات کی تغییر دائشرے میں ان محدثین کا بے دائے کر دار ائتبالی تغلیم الثنان مہا ہے، لیکن مقصد کی بکسانیت اور قبلی تعلق رکھتے ہوئے وجوہ ترجیح اور طریقہائے استنباط کے

مختلف ہونے کے باعث بہت سے مسائل واحکام میں اُنھوں نے باہم اختلاف کیا۔ بید اختلاف قطری بھی ہے اور فاگر برہمی واس میں نہ کوئی فاسعقولیت ہے اور نہ قابل مذمت بہلو، بلکہ بیا ختلاف قوامت کے لیے باعث رحمت ہے جیسا کہ اہل علم بخوبی جائے ہیں۔

عربی کے مقولہ: "الناس أعداء لها جهاوا" کے مطابات کہ جن چیزی حقیقت سے لوگ واقف نہ ہوں اس کی دشمنی پراتر آتے ہیں الم دفع سے عاری لوگ ائمہ اور فقہا و پر بے سرویا اعتراضات کی ہو چھاد کرنے میں بیش ویش دہے۔ انہی اعتراضات کی ہو چھاد کرنے میں بیش ویش دہے۔ انہی اعتراضات کی وور کرنے کے لیے متعقد بین اور متاخرین علماء نے اختلافات کے اسہاب پر دوشتی ڈالنے کے لیے دسائل اور کتا ہیں تعیید الحرال نے رفع الملام من اسکت کتا ہیں تعیید الحرال نے رفع الملام من اسکت الاعلام اور قاشی ابو الولميد بن وشد ترطی رقم الله الله تعالی نے بدئیة المحمد تصنیف کے اس موضوع پر میراایک دسالہ ادوہ بین جیسپ چکا ہے، جس کا نام میں نے اختلاف الا تمدر کھا۔ الحمد لله لوگوں کی ایک بزی تعداد کو اس سے نفع پہنچا۔

اس دور بیس بهارے براورعزین فاصل گرامی علامہ فیخ محرعوامہ کو بیسعادت نعیب بوق کہ تغین سال قبل جامع روضة الحلب بیس الحول نے ایک سفید اور قابل ذکر مقالہ پر صا۔ اور پھراس مقالہ کوایک ستقل کتاب کی شکل بیس حد ف واضا فد کے ساتھ قلم بندفر مایا۔ جس کا اور پھراس مقالہ کوایک ستقل کتاب کی شکل بیس حد ف واضا فد کے ساتھ قلم بندفر مایا۔ جس کا نام المحدیث المشریف فی احتالاف الائمہ المقتماء ''وکھا۔ کبرسی کے وارض اور نظر کی کروری کی بنا پر بیس بذات خوداس کے مطالعہ سے قاصر تھا اس لیے میں نے اس رسالے کو این بیس احباب کی زبانی سنا اور اس کوانتهائی مفید پایا، جوانتھار کے باوجود اعلی علمی فواکداور بیش قیمت نکات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب سے مستقید ہوکر بیکھے روصائی مسرت اور فواکہ اور بیش قیمت نکات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب سے کہ ہریدرس اور طالب علم اس کا مطالعہ کردے یہ یہ کاب مجروی اور سرکتی کی راہ سے بچانے والی ہے اور ائمہ عظام کی شان بیس کرے میان فیا جو اور حربان نصیب لوگوں کی روش سے حفاظت کا سامان مجم

انند تعالی ہے میری دعاہے کہ جمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی پسندیدہ اور مرضی کی راہ پر چلنے کی تو نیش عطاء فرمائے اور ساری زندگی جمیں اس ڈات گرامی کی ملت پر قائم رکھے جو ردشنی اور ہدایت کی تلمیر دار ہے اور اس وین پر خاتمہ نصیب فرمائے جس نے تاریکیوں میں روشنی کی راہ و کھائی۔

وصلی الله تعالی علی خبر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین وأنا العبد الفقبر محرز کریاین محریکی کاندهوی مدیند منوره: ۵ارشعبان ۱۹۹۱ه

## شیخ مصطفیٰ احدالزر قائم کے

سب تعربین الله تعالی کے لیے جواچی کماب میں ارشاد فرماتے ہیں:﴿ فَلَوُلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْ فَهِ مِنْهُمُ طَالِفَةٌ لِيَنْفَقَهُوا فِي اللّهِ بُنِ ... ﴾ الآية . سو كيوں شائطا ہر فرقہ میں سے ان كا ایک حصرتا كہ بھے پیدا كریں دین میں اور تا كہ فہر پہنچا كيں اپنى قوم كو جبكه لوث كر آكيں ان كى طرف تا كه وہ بچتے رہيں (تربر تغيير طانی) اور درود سلام بوحضرت خاتم الانبيا چھے صلى الله عليه وسلم اور ان كى آل يراور اصحاب يرجوار شاوفر ما كے ہيں :

اللہ تعالیٰ اس محض کوتر وہاز ہ رکھے جوہم ہے کھے سے اور ایک روایت میں آتا ہے:

کوئی حدیث سے پھر ای طرح دومروں کک پہنچادے جیسا اس نے سار آگے ارشاد
قرماتے ہیں: جن کوحدیث پہنچائی جاتی ہیں ہے بہت ایسے ہیں جو سننے والوں سے
نریادہ حفاظت کرنے والے ہیں اور آیک روایت میں آتا ہے: بہت سے حالمین فقد ( یعنی
حدیث کے یاد کرنے والے جس میں فقد اور دین کی جھ پائی جاتی ہے ) جن تک حدیث
پہنچاتے ہیں وہ ان حالمین سے زیادہ بحصد اراور فقیہ ہوتے ہیں اور بہت سے حالی فقد ایسے
ہیں جوخو دفقہ نہیں ہوتے ( تر ندی ) اور آپ میلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بہرے صحابہ میں
حلال اور حرام کوسب سے زیادہ جانے والے معاذ ہیں ( میدوایت بھی تر ندی کی ہے ) اور
ابن باجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد متنول
بین باجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے ہیں آپ سلی اللہ علیہ دسلم کا بیارشاد متنول

ان روایت اورنصوص شریفه اورای کیش روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کیم م دین سے لیے فقط نصوص اورالفاظ روایات کا حفظ اور ضبط کر لیمتا کافی نہیں، بلکہ یہ تواس علم کی تلقد اور روایات کے معانی کو بھٹے کے لیے ابتدائی مرصلہ اور پہلا قدم ہے، اصل مقصود ان روایات کی گہرائی میں جاکر ان کی مجھ سمجھ حاصل کرنا ہے اور یہی دربیعلم میں مفصود اور مطلوب ہے اور بیدایسا مقام ہے جس میں سحابہ کرام رضی الند عشیم کے درمیان بھی سمجھ اور وائش وقیم کا تفاوت پایا جانا تھا۔ اور ان کے بعد کے لوگوں میں بھی عنول کے تفادت کے سب سے فہم وَلَم کا اختماف ایک فطری بات ہے۔

جھے کتاب ہے اس بیش قیت اور متندمواد نے بے حدمتاً ٹرکیا جس ہے مصنف کی وقت نظر، وسعت مطالعہ اور حسن تر تیب کا بھی اندازہ لگا نامشکل نہیں اور بیم ولف کا کمال ہے کہ اتنی مختصری کتاب میں اتنا عمدہ مواداس قدر وافر مقدار میں ایسے سلیقہ ہے ہمود یا ہے کہ اس موضوع کی تحقیق کرنے والوں کے لیے بردی بردی خیم کتابوں سے اس قدر مستداور کا را مدمواد کے بچاکرنے کی مشقت میں کا فی حد تک تخفیف اور مہولت ہوگئی ہے۔

جھے کتاب بول بھی زیادہ پہند آئی ہے کہ مصنف حدیث نبوی اور اس کے رجال کی معرفت میں رسوخ رکھتے جیں۔ اس کتاب سے قبل انھوں نے حافظ ابن تجرک "تقریب معرفت میں رسوخ رکھتے جیں۔ اس کتاب سے قبل انھوں نے حافظ ابن تجرک "تقریب المتہذ یب" کی تحقیق فرمائی اور امام ذہبی کی" الکاشف" اور ان دونوں کے علاوہ بھی کتب تکھیں۔مصنف اپنی اس کتاب کے ذریعے روایت اور درایت کے درمیان اور دوایت الفاظ کمیں۔مصنف اپنی اس کتاب کے ذریعے روایت اور درایت کے درمیان اور دوایت الفاظ

حدیث اوراس کے معانی اور تفقد کے درمیان آیک پل تغیر کرنا جا ہے ہیں۔

اور میں اس کہنے میں حق بجانب ہول کہ بدکتاب حدیث میں تفقہ کے لیے قاری کی بہترین معافی اور والات کی بہترین معافن اور الات کی بہترین معافن اور الات کی نشاندہی میں راہ نمائی کرتی ہے۔اللہ تعالی ال کوعلم اور وین کی بہترین جزاء عطاء فرمائے اور اس کتاب سے لوگول کوفع بہنے ہے۔

ال موقعد يريس مناسب مجينا مول كراين كلام كاختام برعلاء اور أمُدك اختلاف پرامام أيو بكرابن العربي كى ايك اليى دمناحت چيش كرول جواييسا ختلاف كوجو ضرروسال اورامت محمنوف بس انتشار كاباعث باليها ختلاف معميز اورجداكرتا ہے جوامت کے لیے مفیداور نافع ہے۔ اتن عربی احکام صغری "میں ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُل اللَّهِ جَمِينُنَا وَلَا نَفَرْفُوا ﴾ كَتَت لَكُت إِلَى كَه: ولا تفرقوا لِعِنى عَمَّا مُد مِن الَّك الك ککڑول میں مت ہٹو اور اختلا ف ندکرواور میجی معنی کیا گیا ہے کہ حسد مت کرواور بعض نے سیمتنی کیا ہے کے فروگ احکام میں آیک دوسرے کو خطا کا راور غلامت تغیرا و، بلکہ برایک این اجتهاد برعمل كرے ـاس ليے كرسب الله كى رسى كو پكوكر اپنى دليل مے مطابق عمل كرر ب ہیں، وہ افتراق اور اختلاف ممنوع ہے جوفتہ کا باعث ہواور فرقوں اور مکروں میں بانث وے، البت فروع كا اختلاف تو شرع متين كے حاس اور خوبيوں بيں شار ہوتا ہے جيسا كه حضورا کرم ملی الله علیه و کلم کا ارشاد ہے: جب کوئی حاکم اجتہار کے ذریعے کوئی فیصلہ کرے، اگر دہ فیصلہ بچے ہے تو اس کو دوا جرملیں گے۔ (ایک اجتہاد یعنی کوشش کا اور دوسراا جرمجے ہونے کا) ادرحسب طانت کوشش اوراجتها دے باوجودا گرستله بین غلطی ہوگئی اور حاکم نے فیصلہ فلذ كيا تواس كے ليے ايك اجر ہے۔(١) لعن كوشش آديورى كر بي اور جتنا انسان كيس ميں ہوتا ہے، اتنا ہی وہ مكلف ہے اوركوشش كرنے كا اج ملطى كى صورت ميں بھى ملے كا، ي

 <sup>(1)</sup> متقق عليه، أخرجه الشيخان وغيرهما (انظر الأحكام الصغرى، بتحقيق سعيد أحمد إعراب من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الهسكور ١٤٤١٢هـ / ١٩٩١ م، ج١ ص١٥٣.

عدیت بخاری اورمسلم کےعلاوہ دیگر نے بھی روایت کی ہے۔

معنف کی بیعیرہ اورنفیس کتاب اپنی خوبیوں کے باوسف بعض ایسے نظاظ ہر مشتمل ہے جواز ہر ہے۔ جن سے اختما ف کیا جاسکتا ہے ، مؤلف حفظ اللہ نے حدیث ضعیف پر عمل کے جواز ہر ان شروط کے ساتھ جو انھوں نے بیان کیے ہیں بہت زور دیا ہے ادراس موضوع پر بہت تغصیل سے علاء کے سوقف پر بھی بحث کی ہے ، لیکن ایک مسئلہ پھر بھی باتی رہ جاتا ہے اور وہ میں ساتھ خوبی باتی رہ جاتا ہے اور وہ میں ساتھ تعدیمت پر ان شرائط کے با وجود جواز عمل کل نزاع ہے اور اس پر علاء کا انفاق تبیس ۔ اگر چاس حقیقت سے کوئی انکارٹیس کرسکتا، غدا ہب اربعہ میں کوئی غد جب بھی ایسا تمیس جس میں فقہاء نے بعض احاد بہت ضعیفہ کا سہارا دلیا ہورائن میں ایسی احاد بیث خوبی ہیں جس میں فقہاء نے بعض احاد بیث ضعیفہ کا سہارا دلیا ہورائن میں ایسی احاد بیث بی ہیں جس کرئی تولیت پر فقہاء کے افتاق پایا جاتا ہے جسے حدیث "نہی حن بیع الکالی بالکالی بالکالی العمار کوادھار کوادھار سے فروخت کرتا ) ۔ (۱)

آ خریس اللہ ہے دعا کرتا ہوں کہ اس وقع کما بے لوگوں کو ٹوب فائدہ پہنچے اور اللہ اس کے مؤلف کو بہترین جزاعطا وفر ائے۔

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد رسول الله إمام الهدى وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين ومن تبع سنتهم ويهداهم اهتدى

> التوقيع مصطفى أحمد الزرقاء ١٤١٦/١/١٤

<sup>(</sup>۱) ال مدید کواند سنت نے روایت کیا ہے ، جن میں این افیا ٹیمید میں واپنے الم معنف '' (ابن الی ٹیم ر) میں اس مدیث کودوایت کرتے ہیں ، جس میں آم (۲۱۵۲۹) کے تحت میں نے تحقیق کی ہے ، اس مدیث کی ترخ کی کوئے کا کوئے کے میری تحقیق میں دیکھا جا سکتا ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمه طبع اوّل

الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وأَفْضَلِ الصَّلاةَ وأكملِ التَّسليم عَلَى سبدنا ومولانا محمد رسول الله إمام الأثمةِ المجتهدين وسبّدِ الهادين والمهتدين وعلى آله وصحبه أجمعين.

اما بعد: اس رساله کی ابتداء کید مقاله سے بوئی، بوایوں که ۱۳۹۸ هیں ماوسفر کی تغییر کی جعرات کی شام کو بلاد حربیہ کے مشہور اور تاریخی شہر صلب کی ایک بویور ٹی جامع الروضه میں (اللہ تعالی اس تربیت گا علم عمل کوآبادر کھے) اختلاف انجماور صدیت کے موضوع پر میں نے ایک کیچر دیا، جواس رساله کے منعنہ شہود پر آنے کا سبب بنا، میرے احباب اور مسلمان بھا بیول نے اس تغریر اور بیان کو زیور طبع سے آ راستہ کیے جانے کی خواہش ڈاہر کی، تاکہ پریٹان ذہنوں میں الحضوالے بیٹارسوالات کا جواب ہوجائے اور ذہنی تفقی کے لیے سرانی پریٹان ذہنوں میں الحضوالے بیٹارسوالات کا جواب ہوجائے اور ذہنی تفقیل کے لیے سرانی کا باعث بن کر ان شاہ اللہ دلی اظمیمان اور دینی سکون کی راہ ہمواد کر سکے۔ میں ان کی اس خواہش کو نظر انداذ نہ کر سکا اور اللہ کا تو فیق سے مثالوں اور دلائل سے موضوع کو خوب ایسی طرح واضح کیا ، البحت اس مقالہ کے بنیا دی عناصر کو جوں کا توں رہنے دیا۔

سلف صالحین کی اتباع میں جو پچھ میں نے الصاء اس کو اپنے اساتذہ اور مشاکخ کی ضدمت میں بیش کیا، چنائچ عظیم صوفی مقسر، محدث اور تقتی استاذ اور مربی علامہ عظیم عبد الله مراج الله مین منظم الله کی خدمت میں اسے بیش کیا، انھوں نے انتہا کی شفقت سے

ا بى موافقت كا ظهار فرمايا ، كتاب كى خوب تعريف كى اور ب مدسر ابا-

اس کے بعد میں نے ریاض میں متیم آپ اسٹاذ علامہ محتق بمظیم محدث اور فقیہہ ﷺ عبد الفتاح الو فدود مقلد اللہ تعالی کی خدمت میں بدرسالہ بھیجا، انھوں نے جھے مفید ہدایات سے تواز ااورا پی تحریر کے ذریعہ میری حوصلہ افزائی فرمائی۔انڈرتعالی سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ این خصل و کرم سے جھے ان کلمات کا اہل بناد ہے۔ان کے اللم سے نکلے ہوئے کلمات بدین:
ایسے فضل و کرم سے جھے ان کلمات کا اہل بناد ہے۔ان کے اللم سے نکلے ہوئے کلمات بدین اللہ الموصور ا

بہن ہیں جھے اس عمرہ اور نئیس مقالے کے مطالعے کا موقعہ ملا، جس کا عنوان 'اثر الحدیث الشریف نی اختلاف الائمہ الفقہاء' ہے، یمن کے شہر' صنعا' میں ہفتہ کے دن رمضان المبارک ۱۳۹۸ھ کی دوسری تاریخ کو میں نے ایک ہی نشست ہیں اس کو کمل طور پر جا اور میش قیمت فوائد حاصل کے اور کماب کے مؤلف کے لیے مزید فیق کی دعا کی اور میان کا حلقہ اگر اس قدر وسیح ہوکہ جو جمہور کے افقیار کردہ وسیح اور کشادہ شاہراہ کو چھوڑ کرا بی خود رائی سے الگ راست شجویز کر کے ائمہ اور فقہاء کے بارے میں ادگوں کو شخصیات کو جہالت کا الزام دے کرا مت کے مخترے کردیے ہیں ، ان کی مسلم علمی شخصیات کو جہالت کا الزام دے کرا مت کے کھڑے کردیے ہیں ، ان کی مسلم علمی شخصیات کو جہالت کا الزام دے کرا مت کے کھڑے کردیے ہیں ، ان کی مسلم علمی شخصیات کو جہالت کا الزام دے کرا مت کے کھڑے کردیے ہیں ، ان کی مسلم علمی شخصیات کو جہالت کا الزام دے کرا مت کے کھڑے کے دریے ہیں ، ان کو لگام دی جا سے۔

المُمدللله كه مؤاف محقق نقادكو الله نے بياتو نيش بخشى وهو سبحانه ولي الإنعام والتوفيق جم الله تعالى سے استفامت اور سيدعى راه ير چلنے كى دعاما تكتے ہيں۔

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله والائمة المجتهدين المعتبرين، عند كل عالم وصالح وصديق، آمين .

كتبه : الفقير إلى الله تعالى، الغريب عن وطنه عبد الفتاح أبو غده رده الله إلى بلده سالماً معافئ بمنّه وكرمه.

(الله تعالی کامتاح ، وظن سے دور ، عبدالفتاح ابوغدہ الله تعالی اپنے کرم واحسان سے اس کواپنے شہر عافیت ادر سلامتی کے ساتھ جہنچاہئے۔) ای سال (۱۳۹۸ه ) ۲۶ رشوال کوجعرات کے دن محدث اعظم علاء شیخ حبیب الرحمٰن صاحب اعظم علاء شیخ حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی جو ہندوستان کے جو ٹی کے علاء میں شار کیے جاتے جی (۱۳۱۹ سال ۱۳۱۹ میں سار می ہوئی کہ ابھی تک کتاب کا روم ۱۳۴۷ )، ہمار سے شہر المحلب تشریف لائے بھے بہت خوتی ہوئی کہ ابھی تک کتاب کا مسودہ طباعت کے لیے نہیں جیجا تھا۔ میں نے اول سے آخر تک الن کو یہ رسمالہ سالا، انحوں نے بوی عزایت اور خور سے ماعت فرمایا اور سننے کے بعد بے حد مسرت کا اظهار قرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: آپ نے جو بھی جو ہے کہ سایا ہے، میں اس کے ہر حرف سے انقاق اور ارشاد فرمایا کہ: آپ نے جو بھی جو ہے کہ سایا ہے، میں اس کے ہر حرف سے انقاق کرتا ہوں۔

الحمد نفدكه الله تعالى في جهرت بيكام لميااوروع كرتا جول كداس كماب كوميرت في اس دان و خيره بنادي وسي ون ان كي يارگاه بين حاضري جواور مي عالب كدلوگ اس من و خيره بنادي و ما ب كدلوگ اس كماب سيخوب مستفيد جول دياره ولي النوفيق والعصد لله رب العالمين .

كتبه: محمد عوَّامه

حلب: جمعية الثعليم الشرعي

## تتمهييه

اختلاف ائمہ کے اسباب کا موضوع ہر مسلمان کی علمی اور کملی زیرگی کا اہم ترین موضوع ہے، علمی زندگی کا اہم ترین موضوع وین متین کے احکام کو ان کے اولین مرجشے: کتاب وسنت سے متعبط کرنے کے طریقوں کے حوالے سے، ائد اسلام کی کمال مہارت سے آیک سلمان کو واقفیت ہم چہنچا تا ہے۔ نیز اور دوسر سے پہلوؤں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع ٹیس، کو اجا گر کرنے کے ساتھ ساتھ ال اخذ واستنباط کی خاطر کی جانے والی عظیم ترکوشتوں سے دوشتاس کراتا ہے۔

ایک مسلمان کی علمی زندگی میں اس موضوع کی اہمیت اس لیے ہے کہ بیر موضوع اس کوان ائد دین ہے کہ بیر موضوع اس کوان ائد دین ہے جن کے باتھوں میں اس نے اپنی عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرتی اسور کی باٹ ڈوروی ہے اور ان کوا ہے اور باری تعالی کے درمیان ندکورہ امور میں واسط کئیر ایا۔

یاطمینان اس کوای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب کہ اکرے درمیان رونما ہونے دائے انتظاف کے اس کوای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب کہ اکرے درمیان رونما ہونے دائے انتظاف کے اسباب سے مقدور بھر واقفیت حاصل کرے اور بیہ علوم کرے کہ ان کے اختلافات ان کے مقرر کردہ اصول وضوابط روشی میں حق کی تلاش اور حقیقت تک رسائی کی جدو جہد کی خاطر جی وجود پذیر بورے جی سانھوں نے حتی الامکان اتفاق کو خوظ رکھا ہے اور اختلاف و جی کیا ہے جہاں اختلاف کرتا تا گزیر ہوا، اس سلسلہ میں ان کو قصور وارٹیس مضہرایا جاسکتا ہیوں کہ وہ حق کے پہتارا دروئیل وجمت کے طلب گار تھے۔

ان میں کوئی ایسانہ تھا جس نے عصبیت اور خودرائی دخودسری سے باعث بانام دخودر کی دوگ عاصت بانام دخودر کی دوگ دوگ عاصر کسی دوسرے یہ ابنا امتیاز قائم کرنے سے لیے خالفت کی روش اختیار کی ہو، ان

اختلافات کاسیب وہ ولیل ہواکر تی ہے جس کوان میں کا ہرفر داپنے چیش نظر رکھتاہے۔
اس زیر بحث پہلوکو بحسنا ایسے وقت میں اور بھی زیادہ ضروری ہوجاتا ہے جب کہ ہم
کو ندکورہ بالاحقیقت کے خلاف ایک الی مہلک اور تیز وشد لہر کا سامنا ہے جس نے ایک
طبقے کواپنی لیبٹ میں لے کرائمہ عظام سے برظنی کا شکا راوران کی علم دھمل سے معمور زندگی کو
صنح کرنے کا سامان مجم بہنچایا ہے، علاوہ ازیں ان کے مقابلے میں اظہار برتری کی ویا
پیلادی گئی ہے اور رہتی ونیا تک کے لیے مداردین اور فکر ونظر، فقد وقضا اور منصب افتاء کے
ماہرین، قابل افتخار اور زیر دست بہاڑ ول جسی بلند و بالا شخصیات کے خلاف ایسے لوگوں کو
علم بنایا جاریا ہے جوخود تبیل جی تھے کے دو کس لغویت کا شکار ہور ہے ہیں۔

اختلاف ائم کے اسباب کا موضوع در حقیقت اجتباد کا بی ایک باب ہے،اس کے تعلق سے تفقلوند صرف مشکل ہے بلکد دراز بھی ہے اور پیجیدہ بھی ،اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس کے کسی ایک پہلوگ تعیین کرلی جائے۔

میں زیر بحث موضوع کے جس بہاو پر گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالی کے حضور میں مدو کا خواستگار ہوں ، وہ ہے '' انکہ کے اختلافات میں حدیث نیوی کا کردار''(۱)جس کو میں نے حسب ذیل طریقہ سے پیش کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) نہ کورہ بالاعنوان سے تماقت و جہالت ش کر قبارہ و لوگ غیفا دخضب بیس بینتا ہوئے جرخود کوسنت ملہرہ کا محافظ اور فتیب بھتے میں باس بیند کدان کی نظر شروہ ختما فساو دضال سے میارت ہے ادر یہ کہیں نے یہ منوان قائم کر کے سنت مظہرہ کواس اختلاف اور شروفساد کا فرسے وارتھ ہرایا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ سے ہرنا پہندید و تھی سے سافی کا طاقب ہوں اور اس کے بھی اس کی بناہ کا خواستگارہ وں۔

ال وضاحت كے ساتھ كدائر كا اختلاف اى است كے ليے باعث رحت ودسمت ہے جب بركر ميں نے اپنى كتاب فيع اول بنام "صفحات فى أدب الرأى" اور لميح دوم بنام "أدب الا ختلاف في مسائل العلم والدين " مي تفصيل كے ساتھ الى ميشوع كو بيان كرويا ہے اوراس كے ذیلی منوانات كے استاب سے بيں نے ان لوكوں كے افران سے پر دوبرنا نے كى كوشش كى ہے جن كہ نے ہے كھنا مشكل ہے كرائر جميران ش اختلاف كيے جوا اور وہ بحى حدیث شریق كے واور سے را جبكراس اختلاف سے كوئى جارہ مي كہيں اوراس ش احت كے ليے تكل كے بجائے وسعت وجہ سے۔)

ا - مقدمہ: ایک کرام کے بہاں صدیث شریف کامقام۔

ے - حوسوا سبب: جس میں حدیث کے بچنے میں انگر کرام کی اختلافات کی اضافت ہے۔ انسان میں انگر کرام کی اختلافات کی اضافت ہے۔

د - تیسدا سبب: جس می برظامر متعارض احادیث کے حوالے سے ائتد کرام کے مسلکوں کے اختلاف کی وضاحت ہے۔

ھ - پچو تھا سبب: جس میں سنت اورا مادیث شریفد کی وسعت معلومات کے تفاوت کی بنایر بیدا ہونے والے اختلافات کی وضاحت ہے۔

بعض ایسے اعتراضات وشبہات بھی ہیں جن کو بھے اور عل کرنے میں اوگ پر بیٹان نظر آتے ہیں ان کو بھی لدکورہ اسباب کے ذیل میں پیش کردیا گیا ہے۔

آخر کتاب میں کتاب ہے مشمولات کا خلاصہ بھی پیش کرنے کا ارادہ ہے ، (ان شاء اللہ)۔

### مقدمه

### ائمدرام کے بہاں صدیث شریف کامقام

سیختر مقدمہ ہی لیے قائم کیا گیا ہے، کہ انٹر کرام کے دنوں میں جوحدیث ہوی کا مقام ہے اس پر بختر وہ عدیث کو انجمی مقام ہے اس پر بختر وہ خدیث کو انجمی طرح سجھنے کے بعد اس سے استدلال کرنے اور ول کی گہر انہوں سے اس پڑل کرنے کے کس قدر مشاق ہے وہ ایر مقال مار شادفر ماتے ہیں:

'' لوگوں میں اس دفت تک اجری اور اصلاح کا عمل روز افزوں ترقی پذیر رہا جب تک این میں حدیث کی مجی طلب باتی رہی اور جب انھوں نے علم کوحدیث کے بغیر حاصل کرنا جا باتوان میں فساداور بگاڑ پیدا ہوا''۔(۱)

ييمى المام البعظيف رحمه الله تعالى كامقوله بكد

اورامام شانعی رحمه الله کامقوله ہے کہ:

المرتی زمین جھے تعکاندہ سے کی جہدروایت تو حضور صلی اللہ عبد دہلم سے کرداں اور صدیت کے بوائے کی اور قول کواختیا رکروں جو صدیث کے خلاف ہوائے (اس)

<sup>(</sup>١) الميزان الكيري للعلامة الشعراني وحمه الله (١-٩١)

<sup>(</sup>٢) حول مايق د (١/٠٥)

 <sup>(</sup>٣) الخاطة بموارعة ومن الإمام العطابي "إذا صنع المحديث فنهو مذهبي" لمالامام السبكي رحمه
 الله ص٣٤، ومصافر أخرى كثيرة.

اورایک دن کمی صدیت کی روایت کی توامام بخاری کے استاذ حمیدی نے ان سے اوجھا کہ کیا آپ کا تواب میں فرمایا کہ:

کد کیا آپ کا قول اس روایت کے مطابق ہے؟ توابام شافعی نے جواب میں فرمایا کہ:

کیا تم میں بھتے ہو کہ میں کس جے سے نگل کرآ رہا ہوں اور میرے کے میں ذکار
ہے کہ میں صفور اکرم صلی اللہ علیہ والم کی حدیث سنوں اور میرا تول اس کے مطابق نہ
ہے، (۱)

ادرامام ما لک نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے کتی عمرہ تتبیہ استعال کی، فرمایا کہ:

" آپ کی منتش کشتی نوح کی طرح میں جواس میں سوار جوانجات با عمیا اور جورہ میں جورہ میں اور جورہ م

المام احدر حمد الله قرمات بين:

''جوصفور سلی الله علیدو کلم کی حدیث کو ستر وکروے وہ ہا کت سے کنارے لگ جاتا ہے اور فرما یا حدیث کی طلب کی خرورت اس زمانے جس برزمانے سے زمادہ ہے''۔(''') اور اہام احمر کا زمانہ تیسری صدی تھا ءان کی وقات الاتاھ بیس ہو گی۔ ان سے ساتھیوں جس سے کسی نے بع چھ کیوں؟ فرما یا کہ:

'' بدنات کیل چکی ہیں جس کے پاس صدیث کاعلم نہ ہوگا ان بدعات بیں بتلا ہو جائے گا'' ۔ (٣)

بیاس برے فرخیرے سے چند کلمات لیے گئے ہیں جس سے ان ائمہ کرام کی سیرت اور مواغ کی کتابیں بھری بڑی ہیں۔ ان اقوال کا صرف بہی ایک مطلب تکلتا ہے کہ سنت

<sup>(</sup>۱) حوال سابق بدووایت کثر تعداد می ان بروی به ستان الدین شکی نے بهاں تک فر مایا که بد بات ان سے کئی وفعہ صادر موئی ( طبقات انگیری ۱۳۷۶ قرتر عند اکری الراوی)۔

<sup>(</sup>r) اللاظه، وخاتمة مفتاح الحنة من الإحتجاج بالسنة للحاقظ السيرطي.

<sup>(</sup>٣) ماقب الإمام أجمد لابن الجوزي، (ص:١٨٢)

<sup>(</sup>١٨٢) حوالهُ ما يق من (١٨٢)\_

نبوی کومضبوطی سے تھام لیما اور زندگ کی طویل شاہراہ پراسی کوشعل راہ بینا کراس کی روشنی میں زندگی گذار نا ہی نبی ت اور کامیائی کا واحد راستہ ہاور جس نے سنت اور صدیت سے مندموڑ اتو بداعر انس اس کی رسوائی اور صراط متنقم سے انحراف کے لیے کانی ہے۔

جب کی مسلمان کے قلب د نظر میں انکہ وین کے بارے میں (ان کی دین مامت کے اعتراف کے پہلو یہ پہلو) ندکورہ بالانقطہ نظر رائخ ہوجائے گا اسی وقت شرق احتکام میں اختیار ف کے اسب کی الاش ہوسنے گی باوجود بکسان حصرات میں سے ہرایک کی تمام تر کوشش سنت مطبی و سے قریب تر ہونے کی رہی ہے بنیکن اگر دو ان کی امامت کا بی قائل د معتم ف بیس، بلکہ "ہم رجال و نسمن رجال" بعنی دہ اور بہم سب ایک درج کوگ ہیں ، کا نعرہ لگا تا ہے یہ وہ النالوگول میں شامل بیس جن کا اعتقاد ہے ہے کہ ان انکہ و بن نے اپ کا نعرہ لگا تا ہے یہ وہ النالوگول میں شامل بیس جن کا اعتقاد ہے کہ ان انکہ و بن نے اپ نجات کے حصول کے لیے مرفعا ہے تا کہ جس طرح من ڈانا جس طرح فر والے سے اللہ اسباب نجات کے حصول کے لیے مرفعا ہے تا کہ جس کر والے سے کہ انباع کر لیس ، تو اس کے دل میں اس باعث آگے ہو ہ کر ان برنا قد انہ ملوں کی کوشش کرے کا اور ان کے مقالے میں اپنی علمی برتر ی گے اظہاد ہے جس باز شائے گا۔

اس کے بعدائمہ وین کے اختلافات کے اسباب بر مفتکومل حفد کی جائے۔

## پہلاسبب حدیث کب فابل عمل ہوتی ہے

سبب اول برکلام جار نکات برشنل ہے۔ دوکا تعلق سند حدیث ہے اور دوکا سنن سے ۔ ہے۔ دہ جار نکات سے این :

- (۱) عدیث شریف کے جم ہونے کے بعض شرائط کے بارے میں اختلاف ۔
  - (۲) کیاعمل کے لیے حدیث کا سیح ہونا شرط ہے؟
- (m) حضور صلى التُدعليه وِللم كاداكردوالقاظ عديث كاتبات كى بحث-
- (۳) عربیت کے کحاظ ہے صدیث شریق کے ضبط ( ککھ کریا زبانی پورے طور پر صدیث کو محفوظ کرنا) کا عتبار واطمینان ۔

#### يهلا اهم نكته:

حدیث شریف کے میں ہونے کے بعض شرا نط کے بارے میں اختراف امل موضوع ہدور چلے جانے کے خوف سے میں اس بحث واختصارے میان کردن گا۔ جمہور علماءاس پر متفق میں کہ حدیث کے میں بوٹ کی پانچے شرطیس میں:

- (۱) سند کامتصل ہونا
- (۲) راوي كاعادل بونايه
- ( m ) راویٰ کے یاور کھنے اور تھج طور براس کو منبط کرنے کا ثیوت۔
  - (۱۷) سنداورمتن میں شذدؤ کا ندہونا۔
  - ۵) عات قاد حد بے سنداور متن وونو ب کا تحفوظ ہو تا۔
- القسال سند کے جوت کے لیے خودمحد ٹین کا ایک شرط پر اختلاف واقع مواہم جو

"مسئلة اللقاء بين الراوی و شيخه" كي عنوان سے مثبور ہے ۔ يعنى راوى كا است شخ اور استاذ سے ملاقات ك شابت بونا ـ ايام بخارى اور ان كے بہو اراوى اور اس كے شخ ك درميان ملاقات ك شوت كى شرط لگاتے ہيں ۔ اگر چروه ملاقات ايك دفيد بى كيوں ند ہو۔ اور امام مسلم ادر ان كے بهنوا ثبوت كے بجائے فقط ملاقات كے امكان كو محت حديث ك لي شرط قرار درية بين اور مسلم رحمہ الله في اپني اس قول پر اجماع كا دعوى كيا ہے ۔ (۱)

ال شرط قرار درية بين اور مسلم رحمہ الله في اپني اس قول پر اجماع كا دعوى كيا ہے ۔ (۱)

ال شرط كو اختلاف كى ميب امام مسلم اور ان كے بمنوا اقتصال كے اس مقبوم (شرط المحان اللقاء) كى بنا پر جس حديث كو مح قرار دية بين ، امام بخارى دحمہ الله اس كو اس منام بنی رائے دور المحان اللقاء) كو شاب كرتے ۔ اور شاب كو المحان اللقاء) كو شاب كرتے والے فقياء اس شرط كو بنيا دينا كر جو كم اس دوايت سے شاب عام بخارى اور ان كے بمنواسحت حدیث كے ليے ملاقات كے ثبوت كى شرط كو بنيا دينا كرائ بھم كے حديث سے شابت ہوئے كو شابم بنیا دينا كرائ بھرے كو الله المحان دينے جس سے ادكام الحب كا استنباط كيا جائے ملاقات كے بنيا دينا كرائ بحد ہے كوائے ہوئے اس سے ادكام الحب كا استنباط كيا جائے الكان المات كا مائے دكام الب كا استباط كيا جائے اللہ كارہ حقے الائے اللہ كام الكی حدیث سے دائام الدى حدیث سے ادكام الحب كام المائی حدیث سے نابت ہوں ، اس كا اختيار نبی المان کے استنباط كيا جائے الكان المان كا اختيار نبی المان کو المان کے مدیث سے دائے مائے کا استنباط كيا جائے ۔ کام دیث سے ثابت ہوں ، اس كا اختيار نبی کام المتبار نبی کام المتبار نبی کام کیا استنباط كيا جائے ہوئے كا استنباط كيا جائے ہوئے كا استنباط كيا جائے ہوئے كا استنباط كيا جائے ہوئے كام کو المان کے دیکھ کے دیکھ کے دیا کہ کام کی کیا کی کو المیکھ کے دین ہوئے کی کی کو المان کی کو المائی کی کو المائی کو اس کو الم کیا کہ کو المائی کو المائی کو المائی کو المائی کو کیا کو المائی کو المائی کو کیا کی کو کی کو کی کو کر کو کیا کی کو کر کی کے کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کر کو کر کر

اورا نصال سندے متعلق ایک اور مسئلہ "صدیث مرسل" کا ہے جس میں اختلاف کا وائر ہ شرطِ لقاء کے دائر ہے زیادہ وسیج ہے۔

هراسل: اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو تا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے اور اس کی سند مصل ند ہو ( لینی جو واسط اس تا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے اس کا ذکر ند کرے۔ اور میسنداس کے درمیان ہوجاتی ہے کہ تا بھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں دیکھا)۔

اس میں تعدیثین کا اختلاف ہے کہ اس عدم اتصال کے سبب کیا حدیث مرسل جست

 <sup>(1)</sup> مقدمة شرح مسلم (١٠-١٣٠) بشرح النووي عليه وحكاه العلامة علي لقاري في شرحه على مسه
 الإمام أبي حيفة (ص: ٥) عن الجمهور مراعاة منه لخلاف البخاري وموافقه ومن هو أشد شوطامنه.

اوراستدلال کےدائرے سے خارج ہوجائے گی یائیس ؟ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ: حدیث مرسل ضعیف ہے، اس لیے دہ جمت نہیں ۔ اور جمہور فقہا ، جس میں امام ابوطنیف، امام مالک اور امام احمد کی ایک دوایت بھی ہے، کہتے ہیں کہ: ارسال سے حدیث کی صحت پر پھوائر نہیں ہے؛ ارسال سے حدیث کی صحت پر پھوائر نہیں ہے؛ اور اس بڑل کیا جائے گا۔ (۱)

امام شافتی رحمدانند دونوں تولوں کے درمیان کا موقف رکھتے ہیں، ند بالکل جمت کا افکار کرتے ہیں، ند بالکل جمت کا افکار کرتے ہیں اور ندی مطلقاً جمت کا تھم لگاتے ہیں، بلکہ اس کے ضعف کو معمولی درجہ کا ضعف قرار ویتے ہوئے کہتے ہیں کہ: اگر جار باتوں سے اس کی تقویت اور تا سیر نہ ہو، تو جمہور کی طرح اس کو جمت تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اگر جار مؤیدات حاصل ہوں تو ان کے شرو کی وہ جمت ہوجائے گی۔

(اور وہ جارمؤیدات ہیں: (۱) دوسری روایت سے اس کا متصل اور مسند ہوتا ظاہر ہوجائے۔ (۲) یا دوسری مرسل روایت سے اس کا متصل اور مسند ہوتا ظاہر ہوجائے۔ (۲) یا دوسری مرسل روایت بھی اس کی تائید میں سلے۔ (۳) یا بعض صحابہ (۳) یا اکثر اہل علم اس پرفتو کی ویں )اس بنا پر ایسافقی حکم جس ٹیس ائر شظا شدیا کوئی ایک ان میس ایساں کی تائید ماصل ند ہوتو وہ امام شافتی اور جمہود بحد تین کے ظاف ہوگا۔

احاد بدث مرسله کی تعداد کوئی کم نبیس - امام علا ، بخاری رحمة الله علیداصولی بردوی کی شرح بیس <u>لکھتے</u> میں : ( ۵:۳ )

مرسل احادیث کومستر دکردینے میں بہت ی سنتی ممل کے قابل ندر ہیں گی، کیونکہ مراسل کو جب جمع کیا گیا تو بیاس جلدوں میں سائٹیں۔ بلکے علاسہ کوٹری رحمہ اللہ اپنی کماب تا نیب انتظیب سے ۱۵۳۰ (۲۰) پرتحر برفر ماتے ہیں، جس نے مرسل حدیث کو ضعیف قرار دیا اس

<sup>(</sup>١) انظر كتابه "الرسالة "ص ٤٠٠) والمؤيدات هي أن يردي مسيداً أو مرسلاً من وجه آخر أو يفتى به بعض الصحابة رضى الله عنهم أو أكثر أهل العلم .

 <sup>(</sup>٢) تانيب العطيب اص٣٥٥ ، وانظر الفقه أهل العراق وحديثهم الله ، ص٣٦٥ أو تقدمة النصب
 الرابة الص٠٤٠.

نے احادیث کے نصف ذخیرے کو جس پڑ کمل کیا جاسکتا ہے ناکارہ قرار دیا الیکن سے بردی تعداد اس وقت کافی کم ہوجاتی ہے جب اُن احادیث کو الگ کردیا جائے جوالام شافعی کے نزویک ان چار مؤیدات سے تقویت پاکر قابل عمل اور جست بن جاتی ہیں۔ جن کا ذکر ہوچکا ہے۔ (۴) عدالت راوی کا شبوت۔ اس بات بیس اختاد نس کی بردی مخبائش ہے اور اس معرکہ کا میدان ہے حدوسیع اور کشادہ ہے۔ جس قشم کی عدالت رادی میں مطلوب ہے ، اس کی نوعیت ہیں اختاد ف یوں ہے کہ:

ا - کیا یہ بات رادی کی عدالت کے لیے کائی ہے کدراوی مسلمان ہو ادراس میں کسی تم کی جرح کا جوت ندیا یا جائے؟

۲- یابیکافی نہیں، بلکہ اس کی ظاہری عدالت کا ثبوت پیش کرنے ہے۔ جی عدالت تابت ہوگی؟ ایسے دادی کو سندر کہاجا تاہے۔

٣- يا عدالت ظاهره كے ساتھ عدالت باطند كائي ثيوت ضروري ہے؟

۳- اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک امام کی تعدیل (راوی کو عاول قرار دینا) کافی ہے یا ہرداوی کی عدالت کے شوت کے لیے دوائمہ جی وقعدیل کی تعدیل منروری ہے؟

اختلاف کے ان اقسام میں اس کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ بسا اوقات جرح کرنے والاسمی مسلم عادل کی عدالت کو بھی ساقط کرویتا ہے۔ اس سلسلہ میں پچھنا گفتی بھی ہیں، جس کی شرح کرنا اس مقام پر مناسب نہیں۔ اس کی چند مثالوں سے آپ اندازہ انگا سکتے ہیں، جس کی شرح کرنا اس مقام پر مناسب نہیں۔ اس کی چند مثالوں سے آپ اندازہ انگا سکتے ہیں، جیسے کتنے ہی عادل راویوں کی عدالت کا صرف اس لیے اعتبار ٹریس کیا گیا کہ وہ عراقی ہیں ہے تھے جن کو اہل الرائے کہا جاتا تفایا انھوں نے خلق قرآن کے مسئلہ پر جوابات دیے۔ (جب کہ یہ نشد عروج پر تھا) یوا ہے امور ہیں جن کا ادراک اور ان سے اجتزاب وہ تھا اور جو سے اجتزاب وہ تھا ہوں کی جو ایا ہو اور جو طویل تجرمطالعہ کیا ہواور جو طویل تجرمطالعہ کیا ہواور جو طویل تجرب کے ساتھ واست ہی دیے ہوں۔

ہارہا اپنی طلبہ برادری کو میں نے اس جانب متوجہ کیا ہے کہ دہ جرح د تحدیل کی تاریخ ، اور جرح د تحدیل کی تاریخ ، اور جرح د تحدیل کی فقد اور الی باتوں پر بھی نظر رکھیں جو اس موضوع میں داخل کی گئی جیں۔ بیسب مطولات کتب میں فدکورہ رسوم والفاظ کے علاوہ ہے۔ اب جو اپنی مرایہ معلوبات میں مثال کے طور پر'' تقریب' پر بی اٹھما دکر نے آواس کا کیا علاج ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اہام محد جین یا فقیا و میں سے کسی داوی کی تعدیل کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اہام اسی راوی پر جرح کرویتا ہے۔ اور ایسے راویوں کی تعدیل کرتے ہیں تعداد جن کی عدالت یاضعف پر اتفاقی پایا جائے ان داویوں کی بہنست جن میں ائے جرح و تعدیل کا فتلا ف ہے ، انتہا کی تعلیل ہے۔

ان وجوہ اختلاف میں ایک اختلاف ایسا بھی ہے جو اختلاف کے دائرے کو بے حد

وسیع کردیتا ہے۔ ادر وہ یوں کہ ایک راوی جس میں اختلاف ہوتا ہے ان سے دسیوں

احادیث مروی ہوتی ہیں ، اب جو انکہ اُن کو عادل قرار دیتے ہیں وہ ان کی روایت کردہ تمام

احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور جو اس راوی کو جروح قرار دیتے ہیں ، اس استدلال کو متلیم ہیں کر ہے۔ جو نکہ ان کے مزد کی حدیث صفیف ہوجاتی ہے تو اس سے استدلال کرتا ہمی ضعیف ہوجاتی ہے تو اس سے استدلال کرتا ہمی ضعیف ہوجاتی ہے تو اس سے استدلال کرتا

ایک افتلاف ایسا ہے جس میں ہر اختلاف کرنے والا یہ دموی کرتا ہے کہ وہ سنت سے استدلال کر رہا ہے۔ اور ان مرد یا ست کے مقتضا کے مطابق احکام کونطیق دیتا ہے اور وہ یہ بھی فاہت کردیتا ہے کہ اس کے حدیثی ادفتہی اجتہا دات محد ثین کے مسلمہ قواعد اور منج کے مطابق ہیں ،اس مقام پر ہم اس کے کام کومسٹر ذئیس کر سکتے ۔ اسی طرح صحیح صدیث کے دیگر شرائط کے وجود ہیں بھی اختلاف ہوجا تا ہے۔ مشلا ضبط داوی کی شرط کے بارے میں بیر ضروری سعیہ قابل و کر ہے کہ حضرت امام ابوہ تیف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک منبط راوی کا مطلب ہے ہے کہ: داوی نے جس وقت اس حدیث کوسنا تو اس حدیث کو بیان کرنے کے مطلب میں کوروایت و لیسی بی از برادر یاو ہو جسے پہلے ون اس کو حاصل کیا تھا۔ اس میں وقت تک اس کو حاصل کیا تھا۔ اس میں

می بھول چوک کی مخوائش ہرگز نہ ہو۔(۱) میانجائی خت مشرط ہے۔اوراس شدید شرط کے لگانے کی وجہ میہ ہے کہ جب رادی نبی سٹی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی رعایت نہ کر کے اپنے الفاظ میں صدیت کا معنی بیان کرتا ہے تو بعض اوقات بات کہیں سے کہیں بھی جاتی ہوار ہیں الفاظ میں صدیت کا معنی بیان کرتا ہے تو بعض اوقات بات کہیں سے کہیں بھی جاتی ہوائی ہوا کہ ہماں الفاظ میں اصطراب اور تعرش ف کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے۔اورای شرط کی بنا المجھن راویوں کے اس اضطراب اور تعرش ف کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے۔اورای شرط کی بنا ہمی اور دوسروں کا المہی اصادیت کی تضعیف اور دوسروں کا المہی اصادیت کی تضعیف اور دوسروں کا المہی اصادیت کی تضعیف گوشکل میں سائے آتا ہے۔

ان لطیف اشاروں ہے مسائل کے ان بنیادوں کی کھ معرفت عاصل ہوجاتی ہے جس کی بنا پر حدیث کورد یا قبول کیا جاتا ہے۔اور قار کی کے استاد عبدالو ہاب خلاف کی محل بنا پر حدیث کورد یا قبول کیا جاتا ہے۔اور قار کی کے لیے استاد عبدالو ہاب خلاف کی محل کہ سادر النشریع ضما لا نص فیہ" (حس: ۱۵)(۱) بیل فرکور کلام کی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے اور پند چلانا ہے کہ انھوں نے اس موضوع کے بیان میں دفت نظر اور تعق ہے کا منہیں لیا بجیسا انھوں نے لکھا ہے کہ جرحدیث کی می معرفت کہ وہ متواتر ہے یا غیر متواتر ہے یا غیر متواتر مادر میں جسے احسن اور ضعیف کوئی مشکل کا منہیں بلکہ بہت آسان ہے۔

اگرید کتاب پڑھنے والوں میں مشہور نہ ہوتی اور مزید سنے سرے سے اس کی اشاعت کا اہتمام ندکیا جا تا تو بچھے اس پر تنبید کرنے کی کوئی ضرورت پیش ندآتی۔

مجر میں ایک ایسه مکالمہ برمطلع ہواجس سے اس تو ہم کی قلعی کھل جاتی ہے جس کو بعض ایسے افراد دہرائے رہے ہیں جو برعم خوداجہ ہاد کے دعویدار ہیں اس مکالمہ کوا مام معمرا اوالقاسم البرزلی المالکی (۱۳۳۸ھ)، جو حافظ ابن حجر کے مشائح میں سے ہیں اپنی تالیف ' نوازل''

 <sup>(1)</sup> شرح مسند أبي حتيفة للقاري (ص:٣) نقالا عن الإمام الطحاوي وانظر المدحل في أصول التحديث للجاكم، (صرد)

<sup>(</sup>٣) وهذا أثر كلام محمد عيده في وصالة " التوحيد " ص ١٨٥ الذي تجده في كتابي " أدب الاختلاف في مسائل العلم و الدين " ص ١٨٦ و الأستاذ الحلاف عاصر تلك الفتية أبام فأجمعها فلحف تارها كما تُحدَث غيره.

میں بیان کیا ہے ادراس سے شیخ المالکیہ علیش (<u>۳۹۹ ا</u>ھ)نے ایسے فرآدی'' فتح العلی المالک'' میں ۔ مالکید کے مشائخ اوران کے مشاہیر میں شار ہوئے والے امام ابوالولید سلیمان بن ضاف الماجي (سميم د) جوموطاكي شرح "ممتعى" كمولف بين اور ابوالوليد ابن حزم الظاهري عصمناظره كرنے والوں ميسب سے زياده شهرت يائى ،ان ابوالوليدالباجي كے أيك بھائى میں جن کا نام ابر اہیم بن خلف الباتی ہے جو بظاہران کے جمھوٹے بھائی معلوم ہوتے ہیں ، جب ان کی ملاقات ابن حزم سے ہوئی تو انھوں نے دریافت کیا کتم نے اسے بھائی ہے کیا رر ساہے؟ توجوا بالفوں نے کہا: بہت کچھ پڑھا ہے۔ این حزم نے کہا کہ کیا آ پ کے لیے ملم کواس طرح مخضر نہ کردوں کہ جس ہےتم ایک سال مااس ہے بھی کم عرصے میں منتقع ہوسکو؟ ابرائيم باجي نے كبا: أكرية درست بولو ميل اس كے ليے تيار دوں - چرابن حزم كہنے لكے: اور اگرایک ماہ کا عرصہ لگے تو؟ تو ابراہیم باجی نے کہا: اس میں جھے زیادہ رغبت ہوگ ۔اس بروہ کینے گئے کہا کیہ جعد چننا عرصہ یا پھرا یک ہی ہار میں ملتفع ہوتو ؟ ابرا تیم نے جواب دیا : بیڈو ہر شی سے زیادہ مرغوب ہوگا ۔ تو ابن حزم سمنے گئے: جب شعیں کوئی مسئلہ در پیش ہوتو اس کو كماب الله مر تيش كروا كراس مين في جائے تواس كوا عليار كراواور نه ياؤ تو سنت ير بيش كرو، اس میں بل جائے تو احتیار کرلو، اور اس میں نہ مطرقو اس کواجھا کے مسائل میں تلاش کرو۔ تو ابرائیم نے جواب میں کہا: جس علم کی طرف آپ نے میری راہنمائی فر مائی ہے اس کے لتے تو ایک طویل عمراور پختہ اور تظیم علم جا ہے جس میں کتاب اللّٰہ کی معرفت اوراس کے ٹاسخ ومنسوخ ، مو ول اور ظاہر ، منصوص ، طلق اور عام تمام کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے احکام کا علم بھی ہونا جائے اوراس میں احادیث کا یاد کرنا اور ضبط کے علاد ہے کی کوضعیف وسقیم سے الگ اورمتاز كرنا ادراس كي اسانيد كاعلم ادراس يحمر سلات اورمعصلات اورتا ويلات اورستقدم روایت کی متاخر ہے معرفت کے علادہ مسائل اجھاع کی معلومات کے لیے تمام بلاد اسلامیہ ہیں اس کی شخصی اور جستجو کی ضرورت بیڑے گی اور ایسے کتنے ہیں جوا سنے علوم کے جامع ہوں ادر پھران اموریں اختلافات نا گزیر ہیں جن کی تحقیق آسان نہیں۔

حدیث کی محت اور قابل ممن اوتے کے لیے یائے جانے والے شروط پر اضلاف و علماء ہے تعلق رکھنے والے واقعات میں سے بیروایت بھی ہے جوشیمریں نے کیاب "احبار أس حنيفة وأصبحابه (ص:١٤٦٠ ١٤٢٠) مين بإلى كي ہے، جس كا ظلاحه يہ ہے كه: عيني بن بارون عياسي خليفه مامون الرشيدكي خدمت من أيك كمّاب فير عاضر بوت. جس میں چنداحادیث جمع کی گئی تھیں اور مامون ہے کہا کہ: پیوو احادیث جی جو میں نے آب کی معیت میں اُن مشار کے سے تی ہیں جن کو ہارون رشید نے آپ کی تعلیم کے لیے نتخب کیا تھا۔ اور آپ کے در ہار یول میں ایسے خواص ہیں جو اِن احادیث کی مخالفت کرتے ہیں اورمرا دخواس سے ابوحنیف رحمداللہ تعالیٰ کے شاگرد تنے۔ اگر بیلوگ جن بجانب بی او بارون الرشيد كا آب كي تعليم نے ليے استخاب غلط تعااوراً كر بارون بشيد كا استخاب تحق نوجو غلط راوير گاھڑن ہیں ان کو در ہورے الگ کردینا جاہیے۔ مامون نے کتاب لے لی اور کہا شایداس مخالفت كى ان كے باس كوئى وكيل مواور ين اس سلسله من أن كى وليل أن سے دريافت سروں گا۔ پھروہ کتاب کیے بعد دیگرے تین افراد کے عوالے کی کیک سی نے قطعی اخش جواب نہ دیا ہمینی بن ایان کو اس بات کی اطلاع ہوئی جو اس سے بس مجمی مامون کے دریار یں نہیں دیکھے گئے۔افعوں نے ایک تماپ' البجۃ العغیر'' کے نام سے کہی اوراس میں اخبار کی وجوہات ہے: بتدا کی کدان روایات کو سے نقل کیا جاتا ہے اور کن احادیث کو قبول کرنا واجب ہے اور کیسی روایات ہیں جن کامستر دکرنا واجب ہے۔ اور جب دومتفا واور متد رض روایات سائے آئیں تو ہم پر کیالازم ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اُن اہم سائل کوتنصیل سے بیان کیا۔ پھراُن احادیث کے لیے ابواب قائم کئے ۔اور ہرباب میں ابوحنیفہ کا مذہب اوران کی ولیل بیان کی اوروہ روایات بیان کیس جن سے حصرت المام کے دلائل عدیث ہے ہیت کیے اور قیاس سے جوانھوں نے احکام مستنبط کیے ان کا بھی ذکر کیا۔ اور ہر موضوع کو بسط اور تنصيل سے بيان كيا۔

جب بدرکتاب مامون الرشید کے ہاتھوں میں پنجی تو اس نے کتاب کا بغور مطالعہ کیا

(چونکہ مامون کا شارائی میم وفضل ہیں ہوتا ہے،اس لیے اس کمآب کے دلائل سے دہ ہے حد متاثر ہوئے ) اور کہا: بیقوم کے لیے ابیا مسکت جواب ہے جس کا ماننا اور شلیم کرتا الن بر لازم ہے۔اور پھریشعر پڑھا ہے

خسندوا الفتی إذ لم بنائوا شعبهٔ فالنّاس أعدا، لهٔ وخصوم تريمه: لوگول كوئو جوان ب صدي كردداس كي جم سري ندكر سكة اور پجراس سكوش دادر مخالف جو كئي

کضر اثر البحسنا، قلن بوجهها حسدا وبغیا إنه لسمیم ترجر: ان کا مال توبره تورت کی موکول چیها چه جواز راه صده برخواتی اس کے چرے کو برصورت تا یا کرتی ہیں۔

# دوسراا بهم نكته

## جوسنت سے ثابت نہ ہو کیااس پڑمل کیا جائے گا؟

اس کاجواب ہے کہ دوریٹ اگر میجے پائس در ہے کی ہوتو علماء کا اس پراتفاق ہے کہ اس پڑھل کیا جا سکتا ہے اور اکر اس پڑھل کیا جا سکتا ہے اور احکام شرعیہ ہیں اس کودلیل کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے اور اگر حدیث ضعیف ہوتو جمہور علماء کے زوریک فضائل اور مستحبات ہیں اس پڑھل اس کے معروف مثر افط کے پائے جانے کے وقت کرنا چاہئے ۔ اور بیہ موتف معروف اور مشہور ہے ، لیکن بعض عانا ءا حکام شرعیہ اور حلال وحزام کے سلسلہ میں بھی اس پڑھل کو جائز کہتے ہیں ، بیبال تک کہ انھول نے صدیث ضعیف کو قیاس پر ترجیح دی ہے جس کے مصاور شرعیہ ہونے پر جمہور علماء نے اعتباد کیا ہے بلکہ تمام علماء نے قیاس کی جمیت پر انفاق کیا ہے سوائے معدود سے چندافراد کے ، جن کی مخالف کا ایسے مواقع برکوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔

ضعیف حدیث برایسے موقعہ برعمل ائر اللا شاہد مالک اور احمد کا نہ جب ہواور بھی محدیث برایسے موقعہ برعمل ائر اللا اور الوحاتم ، لیکن وو بھی محدیث کی ایک جماعت کا فد جب ہے جیسے امام البود اور و امام نسائی اور البوحاتم ، لیکن وو شرطوں کے پائے جائے پر ، ایک تو یہ کہ ضعف شدید تہ ہواور دوسری شرط بیہ کہ اس مسئلہ بیس صدیث نہ پائی جائے ۔

يهى اين ترم كاليمى مديب ب، جوافحكى مين قرمات بين كه:

"ایا بی اثر (روایت) دعائے توت کے بادے اس ہے ،اگر چہ بیرووایت الی نبیں جس سے احتجائ یا استدلال کیا جائے ،لیکن هنورا کرم آلگئے ہے دعائے توت کے بارے بیں اس کے علادہ ادر کوئی روایت نبیس۔" امام احد بن عنبل دحدالله فرمات بي كه:

" ہمارے فزد یک ضعیف حدیث مائے سے زیادہ محبوب اور لیند بدہ ہے۔" علی سکھنے میں (جوابن حزم میں): اور ہم بھی مہی کہتے ہیں۔

اورعبدالله بن احد بن عنبل كيتي جي كه:

الم میں نے اپنے والدا حدین طبل سے ہو جھا کرا یک فحص ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں ایک محدث میں جو جھا کرا یک محدث میں جو جھا الرائی جہاں ایک محدث میں جو جھے صدیت کو صیف سے دریافت کر ہے؟ قو میر سے والد نے کہا: صاحب صدیث سے دریافت کر سے اور صاحب دائے سے نہ ہو جھے کہ حدیث ضیف رائے سے قوی ہوتی ہے۔''

بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ خود بھی مرسل عدیت برحل کرتے تھے، جب سئلہ بیں اور کوئی روایت اس ضعیف کے علاوہ نہ پاتے، جبکہ ان کا موقف یکی ہے کہ حدیث مرسل ضعیف ہوتی ہے، اس بات کوعلامہ مخاوی نے '' فتح المغیت'' ٹیں ائمہ شافعیہ میں علامہ ماور دی کے واسطہ سے امام شافعی رحمہ اللہ سے قال کیا ہے۔

جارے شخ عير الله صديق النمادي رحم الله في "الود المحكم المتين على كتاب القول المبين" لمحمد المديم ش قرمايا:

"اوران کے اس تول پرکہ" ضعیف صدیت پرا دکام علی عمل نہیں کیا جاتا" اپنے
اطلاق پر جاری نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں نے سمجا یا سب نے؟ ہمارے مکتبہ میں ایک
کتاب کا تلکی نئے ہے جس کا نام" المعیار" ہے واس کے مؤلف آ تھو یں صدی جمری کے
حفاظ جس سے جیں واس کتاب کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا تھیا ہے اور ہر باب عی الیک
اطاد یہ ضعیف کوذکر کیا ہے جن کو اندار بعد نے ایما کی اور انفرادی طور پرا فقتیار کیا اور اس
کے ضعف اور علل کو بھی بیان کیا اور بیدا کی فیس کتاب ہے، جس کے مطالعہ سے وہ لف کی

معلومات کی وسعت ، قوت حفظ ، حدیث دفتها ور . فتناف ائد پران کی گهری نظراور کال عبور کاپیة چاتا ہے اور کوئی بعیر نہیں کدبیا ٹولف این ملتن بول یا ''(۱) امام بیجنی رحمہ اللہ نے سنن کبری ہیں ٹر زی کے سامنے ستر و کے بچائے ڈیا ( کلیسر ) کی بحث میں ایک راوی کے نام میں اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ:

المنام شافعی رحمدالله في البيا قديم تول عن اس مديث سناستدادل كيا به ادر جديد تول عن السامديث سناستدادل كيا به ادر جديد تول عن الراحديد تول عن البيادر ويعنى فى كتاب عن كها كرد في البيئة آك الله السرة والتناسك مديث كرفيوت كالطميزان مذكر للدا كرفارت جوزة السرى البيال كرساور شايدوه راوى كيام كام كامتان ومطلع وصلا مقاور المناسكة على المناسكة عن البيال كرساور شايدوه راوى كيام كام كامتان ومطلع والمناسكة عن البيال كرساور شايدوه راوى كيام كام كامتان ومطلع والمناسكة عن البيال كرمان البيال كرمان البيال كرمان المناسكة عن المناسكة عن البيال كرمان المناسكة عن البيال كرمان البيال كرمان البيال كرمان البيال كرمان البيال كرمان البيال كرمان البيال كامتان كامتان كرمان كرمان البيال كرمان كامتان كرمان كامتان كرمان كرمان

مقدمه این صلاح میں این صلاح نے اوم تیمی رحمہ اللہ کے کلام پر اعتباد کرتے

(1) یس کونا بدل کو کمآب "المعیار" مین الدین الله ین بی محرعبد الله بن الحسن بی بی کرر الله یا الله بی الله بی الله بی کرر الله یا الله بی الله بی کرر الله بی کار الله بی کار

 ہوئے اس حدیث کوجس کی طرف ایٹارہ کیا گیا مضطرب حدیث کے لیے مثال کے عود پر بیش کیا ہے (علوم المحدیث، النوع الناسع عشر)

ا ہام نو وی 'مجموع''(ا-••۱) میں فرماتے ہیں کے: مرسل صدیث کے ساتھ ترتیج دینا جائز ہے ، جکیدان کے نز دیک عدیث مرسل ضعیف ہوتی ہے۔

ضعیف حدیث برعمل کا ایک موقع اور ہے، وہ یہ کہ اجب ایک حدیث ایسے انفاظ برعممل جوجس میں وومخلف معانی کا احمال جواور ایک ضعیف حدیث ایسی مل جائے جس سے کسی ایک معنی کوئر جی ملتی ہے تو اس وقت ہم اس معنی کو اختیار کرتے ہیں جس کی تا سیداس ضعیف حدیث سے ہو تی ہے۔ یہ بات ایک متقدیمین اور میں خرین سے صبی کی طور پر ٹابت ہے۔

المام يَكِنَّى رحمه الله في التي كن ب "المسخل إلى ولائل النبوة" كَ عَامَم "لَى الله الله الله الله الله الله ا هي جو الله لائل" كم شروع من مطبوع هي .

"دہیں نے ارادہ کیا اور اسمی مثیب تو القد تعالیٰ تن کی ہے کہ اپنے دیگر مصنفات ہیں تا ہے دیگر مصنفات ہیں تا ہے دیگر مصنفات ہیں تا ہوں کے مطابق کو تھا اور معروف اعادیث نے قرار پر اکتفا کیا جسنے ان داخل ہوت اور معرف اس وقت ہیں اس طریق کا را وجودی گئیں رکھ سکتا جب سے اور معروف حدیث سے مطاویہ مراد کی اصاحت نہ ہوت کے جنال جاس وقت ہیں ان روایات کولوں کا جوالمل تاریخ اور مخاری کے اور معروف عدیث اور مخاری استان معروف اور مخاری

امام این جزئ کابی مالکی رحمہ اللہ اپنی آغیر "النّسهیل" کے مقدمے میں مفسرین کے مخدمے ان مقدمین کے مختلف قوال کے درمیان ترجیح کی ہارہ وجوہات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جب صنورا کرم ملی الله علیه و کم سے قرآن کی آن پیریس کوئی روایت آسفاتو ہم اللہ میں کوئی روایت آسفاتو ہم اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ

خاص طور پر کالفاظ سے بیاہ معلوم ہوتی ہے کہ قر آن کی میں ایک آپت میں دو یادو سے زائد اقوال متد رضہ پین شعیف حدیث کے ساتھ ترجے دی ساسکتی ہے۔ الم ماہن تیم رصداللہ نے وقت المودود علی آیت ﴿ ذلِكَ اَدُنَى اَلَا تَعْوَلُوا ﴾ جس عول کے معنی میں اختلاف كاذكركيا كداس كامعنی كثرت عيال ہے جيسا كدام مشافئى كا تول ہے ور ہے وال کے معنی میں جمہور مضرين كا تول ہے ادر جمہور کے وال ہے ادر جمہور کے والی ہے اور جمہور کے والی ہے در جمہور کے والی کو چند دجوہ سے تربيح وى ہے ، جن میں ایک بیا کہ بید میں معنی حدیث رسول سنی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے ، گومتوارث اور معروف تبیل تاہم اس میں تربیح كی صلاحیت ہے ۔ اور وہ حدیث عائشہ سے عائشہ ہے تابت ہے ، گومتوارث اور معروف تبیل تاہم اس میں تربیح كی صلاحیت ہے ۔ اور دہ حدیث عائشہ سے عائشہ سے تابت ہوتا ہے كہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ﴿ اَنْ اَلٰ کَلُولُ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِلْہُ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِلْہُ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّ

محقق عالم علامہ شیخ تحریوسف البوری رحراللہ تحالی نے اپنی بے نظیر کتاب اسمارف السن '(ا-۱۰۵) میں اس مقام برجہال حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی حالت میں پیشاب کرنے کے جوابات ویئے میں، وہال تحریر فرمایا ہے: "لِعِلَّةِ کانت بساطِنِ رکبته" بعن تحفیۃ کے اندرونی جانب درد کے باعث آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بساطِنِ رکبته" بعن تحفیۃ کے اندرونی جانب درد کے باعث آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پیشاب کیا، جیسا کہ امام پہنی نے روایت کیا اور اس روایت کی سند اگر چہ ضعیف ہے لیکن سبب اور نکت کے بیان کے لیکانی ہے۔

اس ہے معلوم ہونا ہے کہ انکہ متقدیمین کے نزویک حدیث ضعیف کا متعدد مقامات پر اختیار کیا گیا ہے اور اس کی ایک قیمت و انہیت ہے، لیکن آج بعض اس کے برعکس چرچا کرتے ہیں۔ انھول نے حدیث ضعیف کو حدیث موضوع کے ساتھ لائن کرکے دونوں کو ایک ہی ''مسلسلہ' میں شامل کردیا ہے۔

<sup>(</sup>١) "الإحسان " ١٩٨٩٣(١٩٠٩)

# تبيسراا هم نكته

### حضور علی کے ادا کردہ الفاظِ حدیث کے اثبات کی بحث

مقصد رہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کو اسی لفظ سے تبییر قرمایا کسی اور ورس سے لفظ سے نبیس ، جبکہ اس حدیث میں دوالیے الفاظ وارد ہوئے ہوں کہ ایک کے جبی تظر جوا حکام مرتب ہور ہے جی وہ ان سے مختلف ہوں جود وسر سے لفظ کو لینے کے بعد ستنبط ہور ہے جیں۔ اور اس اختلاف کا دائرہ اتنا وسیج ہے کہ اس کے حدود کے نعین سے کوئی واقف شہیں سوائے ان لوگوں کے جضوں نے اس دشت کی سیاحی میں اپنی عمریں گذار دیں۔ اس سئلہ کو اصولیتین اور محد شین 'روایت یا معنی'' کے صوال سے ذکر کرتے ہیں۔

### روايت بالمعنى:

جمہورعلاءاس کے جواز کے قائل ہیں اوراس کے جواز کے لیے بیشرط لگائی ہے کہ راوی عربی زبان پرکمل عبور اور الفاظ کے مدلولات کی بصیرت رکھتا ہو، اس اندیشہ کے یاعث کہ وہ ایک کلمہ کی جگہ دوسر اابیا کلمہ استعمال ندکروے کہ جن میں تفاوت پایا جاتا ہواور وہ بڑتم خولیش دونوں کوہم عنی سمجھے۔

لیکن حفرت امام ابوصنیفه کے ایک شرط کا اورا ضافہ فرمایا ہے کہ جس کی قدر و قیست اور اہمیت و چھن ہی سمجھ سکتا ہے جواس راو کا مر دِمیدان ہو۔ و و بید کہ روایت بالمعنی کرنے والا فقیہ بھی ہو۔ (۱) تا کہ الفاظ کی تبدیلی سے معانی پر جواثر اے مرتب ہوتے ہیں ، ان کا

<sup>(</sup>١) " فقه أعل العراق وحديثهم" للكوثري، ص: ٥٥.

اوراك كرسك اورين اس موضوع يرچند متاليس بيش كرول كا:

مثال اول: الم البوداؤولين الى ذئب كه داسط يسه صالح مولى التوأمه (ا) يه نقل كرت مين الدوره البو بريره رضى الله عند يه روايت كرت مين كدة حضور صلى الله عليه وسلم في المسحد فلا شيء عليه " ليعني جو مجدين جنازة في المسحد فلا شيء عليه " ليعني جو مجدين جنازه كي تمازية على المسحد فلا شيء عليه " ليعني جو مجدين جنازه كي تمازية عليه المسحد فلا شيء عليه " العن جو مجدين المسحد المائية وكي تريم نهيل مد

امام بیجی نے سنن کیری میں عبد الرزاق تک ووطریق سے ندکورہ حدیث انہی الغاظ

 <sup>(</sup>۱) صالح مولى التوأمة. أو التومة صدوى لكمه احتلط أحيره ورواية ابن أبي ذئب عن قبل الاختلاط.
 فروايته صحيحة مقبولة ولذك ذكرات وكرارات هذا الجزاء من السند لبيان هذه ا لتكتف ولذا حشن ابن الفهم هذا الحديث.

کے ساتھ نقل کی ہے اور آیک طریق میں صالح بی سے بیذیا وتی نقل کی ہے کہ وہ فرماتے
ہیں: ہیں جنازہ کو محبر میں رکھتے ہوئے و بکھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کواگر محبد کے سوا جگہ نہ
ملتی تو وہ نماز ہن ھے بغیر گھر لوٹ جاتے۔ بیہ روایت مصنف عبدالرزاتی ہیں نیاں ہے۔
ابن ماجہ میں ابن افی و یہ سے روایت ہے جس کے الفاظ یوں ہیں: "لبس له منبی،" لیعنی
اس کے لیے پچھ بھی نیس فیلیب بغداوی نے کہا کہ: یہی محفوظ ہے "بعنی فلا شیء نه"
جیسا کو نصب الرابی (۲۵-۲) میں ہے۔

جن ائمرئے "فلا شیء علیه" کی روایت پر قبل کیا، انھوں نے متجد میں نماز جنازہ بدون کراہت کے جائز قرار دیا۔ یہ تدہب امام شائعی اور دوسروں کا ہے اور جن ائمہ نے دوسری روایت پر عمل کیا انھوں نے مسجد میں نماز جنازہ کو مکروہ قرار دیا اور بید حضرت امام ایومٹیفہ اور دیگر کا مذہب ہے۔ (۱)

مثال دوم: وہ حدیث ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی احبازت طلب کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو آپ نماز میں کھنکھارتے یا روست نتیج پڑھتے تا کہ ان کو میہ نظا دیں کہ آپ نماز میں مصروف ہیں۔

راد يون كا اس من اختلاف ب كه حديث على تحتكها د في (التنحنح) كالفظ بها تسبيع كا؟ ملاحظه بونسائي شريف اور يح ابن فزيد بمنهول في باب كاعنوان اس طرح قائم كياب "الرحصة في التنحنع.. إن صحت هذه اللفظة عقد اختلفوا فيها" و يحت حاشيد نسائي برعلا مدسده كا اور "التلخيص الحبير "كويا ابن جروا في انسائي كن في من "فستيع" كا لفظ به سائد الفظى كسب عملفتي بين محى اختلاف كا ظاهر بونا مين "فستيع" كا لفظ بها المنال مو ما يتعلن ما والمنال مو ما يتعلن ما

ينهني إلى هذًّا المثال قضيلة شيخنا العلامة الجبهة السحلت مولانا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (رحمه الله تماكي) حين قرأت عليه هذه الرسالة كما ذكرت في المقدمة (توفي الشيخ.....)

الغرض وتنضيه المناسبة لا أنتى أذكر المثال واستوفى أدلنه فلكل إمام أدلة أخرى كما أنني لا أهدف

إلى إبراز وجحان فلبل إمام على دليل إمام آخر . معاذ الله،

لازی تفادامام احمد کے فزدیک بیہ تلانے کے لیے کدہ نمازیس ہے تیجے ذور سے کہنے ہیں کوئی حمل ہے تیجے ذور سے کہنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ادرا گر کھنکھارے تو منظر مین حنا بلد نماز کے فساد کا اور ساخ میں نے فساد ادر صحت کے اختلاف کے سبب کراہت کا تول کہا ہے۔ ویکھنے "مغنی (ابن فدامد، ١٦، صدت میں الارادات: (١-١٠)

اور شانعید کے نزویک شیخ میں مطلقا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سیح قول ان کے نزدیک تھنکھارنے کے بارے میں رہے کدا گردو حروف بیدا ہوں تو نماز فاسر ہوجائے گی جیبا کہ مجموع (۲۰-۲۱-۱۰) میں ہے۔

اوراحناف کے فزو کیک تیج بی کوئی حرج نہیں اور بغیر عذر کے کھنکھارنا نماز کوفا سدکرویتا ہے اور قاری کے لیے آ واز درست کرنے کے لیے گا صاف کرنا اور دوسر ہے کو یہ اللہ نے کے لیے کہ سال میں بول کھنگھارنا درست ہے اور مید وٹوں چیز ہی عذر میں واغل ہیں۔ (۱) مشال معوم: امام بخاری نے اور ویگر حضرات نے بھی ابن ابی ذئب سے مشال معوم: امام بخاری نے اور ویگر حضرات نے بھی ابن ابی ذئب سے دوایت کیا۔ وہ زہری سے اور انھوں نے سعید بن المسیب سے اور وہ ابو ہریرورضی اللہ عند سے دوایت کرتے ہیں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ:

"جبتے اقامت کی آواز سنوتو نماز کی طرف علی پر واور وقار اوراطمینان سے چلو اور جلدی مت کرد بنتنی نماز مل جائے پڑھ لواور جننی رکعات نکل گئی ہوں اس کو بعد میں بودا کرلو۔"

اورعبدالرزاق نے مصنف (۲-۲۸) بیں اوران سے امام احد نے مند (۲-۳۵) بیس عبدالرحل بن معمر کی سند سے اور تُحید می نے اپنی مند (۳-۲۱۸) بیں ابن حیینہ سے اور ان دونوں نے زہری سے جوسعید بن المسبب سے دوایت کرتے ہیں اور وہ بھی ابو ہر رہے رضی اللہ عند ہی ہے "و ما فائکم فاقضوا" روایت کرتے ہیں۔ لیمنی جورکھتیں رہ جا کمیں اس کی قضا کراو۔

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية اس هابدين (١- ١٠٤) وانظر قيها أبضًا كلام ابن أمير حاج في حلبة السجلي فإنه وجبه فقهيا.

اور منداحد میں بھی حضرت الن سے انھی سندوں سے جن سے حضرت الوہر رہے ہی اور منداحد میں بھی حضرت الوہر رہے ہی روایت مرفوع اُنقل ہوئی ہے میالفاظ مردی ہیں "وَلَيْفُض ما سَبَق " بِعِنْ جور کھات رہ مُنئیں ایس کی قضا کر لے اور ایسا ہی ابوعوانہ میں ہے۔ (۲-۱۰۹)

اوراس میں بظاہر معمولی اختلاف افظی لفظ "آبشوا" اور "فافضوا" کداول کامعنی بورا کرلوادر دوسرے کامعنی تضا کرلو،اس کے تقیبہ میں ایسا اختلاف سائے آتا ہے جوفقہی اختبارے ہوگاہ ہے۔ اختبارے ہوگاہ ہیں ایسا اختلاف سائے آتا ہے جوفقہی اختبارے ہوگاہ ہیں ایسا درکھت ہیں ایسا کے ساتھ مل جائے توبا تی تین دکھتیں جو رکھت ہیں امام کے ساتھ مل جائے توبا تی تین دکھتیں جو چھوٹ کی بیں کیسے اداکرے؟

تو ہملی روایت ہیں جس ہیں "انسوا" کا لفظ وارد ہے جس کے معنی ہیں نماز کو پورا کرو،اس برعمل کرنے والے کہتے ہیں کہ: جو رکعت مسبوق نے امام کے ساتھ بڑھی وہ مسبوق کے لیے او چھی رکعت ہے مسبوق کے لیے او چھی رکعت ہے مسبوق کے لیے امام کے لیے وہ چھی رکعت ہے اور جب امام کے سلام کھیر نے کے بعد یہ مسبوق اپنی بقید تماز ادا کرے گا تو یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، کیونکہ تماز بوری کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس کی امام کے ساتھ دوسری رکعت ہوگی، کیونکہ تماز بوری کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس کی امام کے ساتھ رکعت ورسری ہوگی اور بقید نین رکعت سے اس کی نماز شروع ہوگی اور اب ملام پھیر نے کے بعداس کی کررہ ہے۔ اور جب یہ مسبوق کے لیے دوسری رکعت ہوتی نماز کو جوشرور موجھی ہے بورا کررہ ہے۔ اور جب یہ مسبوق کے لیے دوسری رکعت ہوتی فاہر ہات ہے کہ وہ اس میں انسان اللہ میں بڑھی آنا ور جو مال میں رکعت میں ہوتی کے بعد جب تشہد سے اٹھ کر ہاتی و دوسری کی تمان کی المام شاقعی رحمہ اللہ رکھتوں ہیں سورے نہیں بڑھی اور دوسری رکھتوں ہیں سورے نہیں بڑھی اور دوسری رکھتوں ہیں سورے نہیں بڑھی اور دوسری دکھتوں ہیں سورے نہیں ملائے گا بلکہ صرف سوری فاتھ پڑھے گا اور بیامام شاقعی رحمہ الله و فیرہ کا فیکر وکا اور بیامام شاقعی رحمہ الله و فیرہ کا کھروں ہیں سورے نہیں ملائے گا بلکہ صرف سوری فاتھ پڑھے گا اور بیامام شاقعی رحمہ الله و فیرہ کا کھروں ہیں سورے نہیں ملائے گا بلکہ صرف سوری فاتھ پڑھے گا اور بیامام شاقعی رحمہ الله و فیرہ کا کھروں ہیں سورے نہیں ملائے گا بلکہ صرف سوری فاتھ پڑھے گا اور بیامام شاقعی رحمہ الله و فیرہ کی کھروں ہیں۔

دوسرى روايت ين "فاقضوا" كالفاظ بين جس كامطلب بك، بقيدتماز كي تضاكرو

اس کے مطابق جورکعت مہوق نے امام کے ساتھ پڑھی دہ جیسے امام کے لیے چوتی اور آخری رکعت ہے۔ ای طرح اس مسبوق کے لیے بھی وہ چوتی رکعت ہے۔ ای طرح اس مسبوق ا کے لیے بھی وہ چوتی رکعت ہے۔ ای طرح اس مسبوق امام کے سلام بھیر نے کے بعد بقیدتیں رکعتیں اداکر ہے گا تو اس کی دوسری رکعت شہور کے ایک بلکہ بہلی رکعت ہوگی ، کیونکہ دہ سلام بھیر نے کے بعد قضا کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو تشا اس کی ہوتی ہے ، اس اس کی ہوتی ہے جو چھوٹ گئیں اور اس بیس ابتدا اس سے کر ہے گا جو پہلے چھوٹی ہے ، اس لیے برنسبت مسبوق کے بیر بہلی رکعت ہے تو اس بیس دورہ کا جو بہلے بھوٹی ہو گا اور اس رکعت کے بعد جب وہ تشہد سے فادغ ہو کر باتی فاتحہ کے ماتھ سورت بھی مرف فاتحہ پڑھے گا اور اس رکعت کے بعد جب وہ تشہد سے فادغ ہو کہا اور اس میں فاتحہ ودرکعتیں ادا کرے گا تو یہ تیسری رکعت بھی صورت کو ملائے بغیر صرف فاتحہ پڑھے گا۔ کے ساتھ سورت ملائے گا ور آخری رکعت بیل صورت کو ملائے بغیر صرف فاتحہ پڑھے گا۔ کے مقتضا کے مطابق ہے ، اس لیے کرتر اگت کے اعتبار سے تو قضا برعمل ووثوں روائتوں کے اعتبار سے تو قضا برعمل ہوا۔ اور تھو داور تشہد کے اعتبار سے تو قضا برعمل ہوا۔ اور تھو داور تشہد کے اعتبار سے تو قضا برعمل ہوا۔ اور تھو داور تشہد کے اعتبار سے اتام برعمل ہوا۔ (۱)

اور دومرے ایسے بہت ہے احکام ہیں جولفظوں کے اختلاف پر مرتب ہونے کی وجہ سے مختلف ہوجاتے ہیں۔ ایک راوی کی نظر میں اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ البت اگر راوی فقیہ ہوجاتے ہیں۔ ایک راوی کی نظر میں اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر راوی فقیہ ہواور الن احتکام کی معرضت اس کو حاصل ہوجو ایسے مختلف المعنی الفاظ ہر مرتب ہوتے ہیں تو وہ روایت کو ای لفظ کے ساتھ مقید کر کے بیان کرتا ہے اور دہ روایت کو ای افغظ کے ساتھ مقید کرکے بیان کرتا ہے اور دہ روایت بالمعن کے خیال ہے اور اس کے جائز ہونے کی وجہ سے اس لفظ کوئیس بدانی۔

اوراس کی بہت میں مثالیں ہیں اور اگر کوئی ان مثالوں کو بتح کرنا جا ہے تو اس کی تعداو آتی زیادہ ہے کہ کسی دائر ہے ہیں ان کو تمینائیس جا سکتا۔ بیں ایک مثال چیش کرتا ہوں: بیس خطیب بغدادی کی کتاب "الحفایہ" (ص: ۱۲۸–۱۲۸) ہے ان کا کلام نظل کرتا

. (ا) انظر أحكاما أخرى تترتب على هذ الاختلاف في الرواية في بحر الرائق (١-٤٠٠) ٤٠٢) وحاشبة ابن عمايدين (١-٥٩٦) ہوں جس میں قدر صطوالت ہے۔ دراصل بیرقاضی را مبرحزی کا کلام ہے جواٹھوں نے المدحدت المفاصل" (من ۱۳۹۰–۱۳۹۹) ثنی بیان کیا ہے۔ خطیب قرماتے ہیں کہ:
دادی کے لیے بہتر دیسندیدہ ہے کہ احادیث کو آفی الفاظ سے بیان کیا جائے جواس میں داری ہونے ہیں، کیونکہ احتیاط اور سلامتی کی راہ بہی ہے اور جوابی الفاظ میں محتی بیان کرے آواس کے لیے اور جوابیت الفاظ میں محتی بیان کرے آواس کے لیے بوری چوکسی اور ممل احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ روایت کے معتی بدلنے سے تھم بھی بدل جاتا ہے۔

پھرموی بن بیل بن کثیر کے طریق سے ایک روابیت نقل کی جس کو دہ این علیہ سے اور دہ عبدالعزید بن صهیب سے اور دہ الس بن مالک نے قال کرتے ہیں کہ: ''نھی رسول الله صلی الله علیه وسلم أن يتزعفر الرجل".

ابن علیہ نے غذکورہ بالاسند سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردکو زعفران کے استعال ہے منع فرمایا اور پھر شعبہ کی سند سے ابن علیہ (اسسلعبل بن علیّة) ہی سے بیعد بیٹ دہلم نے زعفران کے ہی سے بیعد بیٹ دہلم نے زعفران کے استعال سے تع فرمایا ہے اور پھراین علیّہ کی طرف اس قول کی نسبت کی کہ شعبہ نے جھے سے استعال سے تع فرمایا ہے اور پھراین علیّہ کی طرف اس قول کی نسبت کی کہ شعبہ نے بھے سے ایک حدیث روایت کی جس میں ان سے خلطی ہوگئا، میں نے ان سے بید بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "مردا" کو زعفران کے استعال سے منع کیا اور شعبہ نے اس کو مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران سے منع میں النہ علیہ وسلم نے زعفران سے منع میں اللہ علیہ وسلم نے زعفران سے منع فرمایا اور شعبہ نے اس کو فرمایا اور "مردا" کا وکردوایت میں نہیں کیا ۔

میں کہتا ہوں آپنیں ویکھتے کہ اساعیل بن علیہ شعبہ ہر اعتر امل کررہے ہیں کہ شعبہ نے بچھ سے روایت کرنے میں فلطی کی اور عمومی طور ہر زعفران کی ممانعت بیان کی بسب کہ زعفران کے استعال کی ممانعت مرووں کے ساتھ خاص بھی اور شعبہ نے چونکہ روایت بالمون کا قصد کیا تھا اور 'رجل' (مرو) کی قید جو روایت میں موجودتھی اس کا ذکر مضروری نامی کا این علیہ نے اپنی روایت میں ضروری جان کر بی فقل کیا تھا۔ یوں ضروری جان کر بی فقل کیا تھا۔ یوں

حدیث کو بالمعنی روایت کرنے سے دو تھم جو مردول کے ساتھ خاص تھا، عام ہوگیا۔ اس لیے ہم کہتے جیں کہ: حدیث کے الفاظ میں کسی تصرف اور رد وبدل کے بغیر روایت کرنا ہی حفاظت حدیث اورا حتیاط کے لیے مہتز اور مناسب ہے۔

اور میں کہتا ہوں کہ: شعبہ تو شعبہ ہیں، جیسا کررامبرطری نے کہا، لیکن شعبہ کواسیخ دور کے محدثین کے سرخیل کہلانے کے باوجود فقہ میں اساعیل بن طبیہ کی اسینے اوپر برتری اور فوقیت کا اعتراف تفاء اس لیے وہ اساعیل بن علیہ کور پھائنۃ المقتماء اور سیرالمحدثین کے لقب سے یادکر تے تنے۔

اور تطیب نے ان سب احوال کو ذکر کرنے کے بعد محد بن المنکدر کی طرف اس آول کو منسوب کیا ہے کہ فقیہ جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو دہ اللہ اور لوگوں کے درمیان واسطہ بنآ ہے۔ ہے تو اس کو خوب غور کر لینا جا ہے کہ دہ کیا چیز لے کر اللہ اور بندوں کے درمیان آتا ہے۔ اور آیے دوسرے واقعات اور آثار بھی ہیں جو خطیب نے اسانید کے ساتھ میان کے ، جس شرب ابراہیم ختی کا بیقول بھی ہے جو آ کے کمل طور برجی آئے گا کہ:

''تم ایسے تحدث کوہمی پاؤ کے جومدیت میان کرتے وقت غیرشعوری طور پر حلال کو ترام ادر حرام کو طال کردے گا۔'

اس لیے ائرنے اُن احادیث کو جوفقہاء بیان کرتے ہیں، فیرفقہا کی روایات پر فضیات وی ہے اور قاضی رام برحری نے "المعحدث الفاصل" میں (۲۲۸۱) ایک طویل

فعل "القول في فعنل من جمع بين المرواية والدراية" كعنوان سة قائم كى به به بهن جوروايت اورورايت (فقد اوروائش) كوساته لے كر چلتے بيل ان كابيان - إلى جل بهلا قول انھول نے آبام وكئي بن الجواح كا ذكر كيا ب كدافھوں نے آبك دن اپ اصحاب كها انھول نے آبام وكئي بن الجواح كا ذكر كيا ب كدافھوں نے آبك دن اپ اصحاب سے كها: اعمش جوروایت البودائل سے اور وعبداللہ بن مسعود منى الله عنه من من عبدالله بن مسعود رضي الله عنه "كى شد سے بيان كرتے بين اورائي وائل في اورائي وائل في اورائي وائل كرتے بين اورائي وائل في اورائي وائل بين سفيان جو كرمايا كرتے بين اورائي من بين بين سفيان جو كرمايا دوايت منصور سے اور وہ ابرا جيم سے اور وہ عالم داور وہ عبداللہ بن مسعود رضى الله عنہ بين اورائي وائل بي بين بين ايرائيم اورعائم بين في اورائي وائل بين منظور سے اور وہ ابرا جيم سے اور وہ عالم داور وہ عبداللہ بن مسعود رضى الله عنہ بين اورائي وائل بين منظور بين المرائيم اورعائم بين فقيد بين اور عبداللہ بين منظيم بين فقيد بين اور عبداللہ بين منظيم بين فقيد بين اور خطيب بغداد دی نے بين اور کہدائل بين اور کي اور اورائي دورائي دورائي دورائي من فقيد بين اور خطيب بغداد دی نے بين اور کي اور خطيب بغداد دی نے دورائي دورا

"آبک وجہ ترجی ہے کہ دوایات بیان کرنے والے فلہا وہوں ، کیونکہ احکام کے بارے میں فقیہ کی توجہ فیر فقیہ ہے ہوت گہری اور دقیق ہوتی ہے ادر پھر وکیج کا فد کو وہ بالا تصریح رکیا اور آفر میں وکیج بن الجراح کے اس قول کا اضافہ کیا: وہ عدیث جس کوفتہاء آبک دوسرے ہے دوایت کریں سب ہے بہتر ہوتی ہے۔"
ایک دوسرے ہے دوایت کریں سب ہے بہتر ہوتی ہے۔"
پھرابر اہیم بن سعید الجو ہری کی سند ہے وکیج کا بہتو ل فقل کیا ہے کہ:

" فقها مكى بيان كروه روايت اورهديث محصيفيوخ مديث كى روايت سعذياده

.. ليند<u>ب-</u>

بیں کہتا ہوں (مؤلف) اور اس قول کے بارے میں پھیلے واقعہ کی طرح خود دکھے کا ایک واقعہ ہے اور ان کا جواب اس سے زیادہ جامع وحیط عام ہے اور بیرقصہ المعرح این حبان نے اس بات کی ایمیت کواور زیادہ اب گرکیا ہواور اس کور جے اور اس کور جے اور آبول کا ورجہ دیا ہے، اپنی وصح کے الفاظ کی دوایت ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ کی زیادتی کا موایات میں ہم اعتبار نیس کرتے ہیں، جس کی دوایات قبول کرتے ہیں، جن پر نقد غالب ہو، کیونکہ محد تین راویوں کے نام اور اسائید کا زیادہ اجتمام کرتے ہیں اور متون کا کر فقہ غالب بور ہم اس کے مرفوع بیان کرتا ہوائی محدث کی روایت کومرفوع بیان کرتا ہوائی جب وہ اپنی اور اس کا ذکر مرفوع کر بیان کرتے ہیں اور اس طرح کوئی صاحب مدیث جواگر چہ عافظ کرتا ہوائی اور اس کو جواگر جہ عافظ اور شخص ہوا کر تا اور شخص ہوا کر قبل کر تا ہوائی کہ اور شخص ہوا کر تا ہوں کے کہ اور شخص ہوا کر تا ہوں کی خوال کر دیا ہوں کی مصروطی کی فکر رہتی ہے، یہ بیات الفاظ کی ڈیاد تی کے تیول کرنے میں ان کی میں سے مقابل کی دیا ہوگی دیا ہوں ہے۔

## چوتھاا ہم نکتہ

## عرببت كے لحاظ سے حدیث شریف کے ضبط كا اعتبار واطمینان

یعنی اس بات برغور کرنا ہے کہ مضورا کر مصلی اللہ علیہ دسلم نے اس کلمہ کا تلفظ کس خرت اوا فرمایا ، لفظ کو مرفوع ( بیش کے ساتھ ) یا منصوب ( زبر کے ساتھ ) یا مجرور ( زبر کے ساتھ )؟ اور جمیں اس بات کائم ہے کہ عربی زبان اپنی لظافت بیں ہے شل ہے۔

مینور دخوض اس لیے ضروری ہے کہ لفت یا تقوا عدخو کے معمولی اختلاف سے مختلف معانی اور منائع مرتب ہوئے ہیں اور اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دور اولیوں یا زیاد د کا الفاظ کے نقل میں اختلاف ہو جائے ، جیسا کہ نکھ سوئم کی بحث میں گذرا۔ اس لیے کہ اگر ایک کل کی مختل میں اختلاف وجو ہائے میں سے ایک وجہ کا محقق ہونا ما بہت ہو جائے تو نقیمی اختلاف ہول کی تو الازی طور پر نقیمی اختلاف بھی در گئے۔ اگر ایک طور پر نقیمی اختلاف ہول کی تو الازی طور پر نقیمی اختلاف بھی در گئے۔

میں زریجٹ موضوع کے تعلق سے ابن قتیبہ کا ایک عمدہ وضاحتی بیان نقل کرتا ہوں جس میں اس بات کی اہمیت کوعمومی طور پر ڈکر کیا گیا ہے ادراس کے ساتھر میں خاص طور پر اس کی اہمیت کومٹالوں سے واضح کروں گا۔

موصوف اپنی کتاب اور مشکل الفران کی ایندایی فره نے میں (۱۹-۱۲): افل عرب کواند تعالی نے اعراب کی ایک ایسی خوبی عطافر مائی جوان کے کلام کے لیے حسن اور کمات کی ترتیب کے لیے زینت کا باعث ہے اور بعض اوقات ووایک جیسے جماوں میں اور وو مختلف معانی میں فرق کو واضح کرنے کے لیے کام آتا ہے، جیسا کہ فاعل اور مفعول جب دونوں کی طرف نعل کی نسبت ہرا ہر ہوسکتی ہوتو اعراب ہی سے فرق کیا جاتا ہے۔ اگر قائن بول کے: "ملذا فائل آخی" (توین کے ساتھ) تو تنوین اس بات پر دالت کرتی ہے کہ اس نے کتی نمیس کیا اور اگر بغیر تنوین کے "هذا فائل آخی" کے (اضافت کے ساتھ ) تو یہاں تنوین کا عذف دلالت کرتا ہے کہ اس نے کتی کیا ہے۔

آگرکوئی قاری قرآن کراس آیت ﴿ فَلاَ یَحُرُنَاکَ فَوْلُهُمْ إِنَّا نَعَلَمُ مَا یُسِرُونَ وَمَا بُعُلِمُونَ ﴿ حِیمِنَوْلِ کَ بعد بعض نصب پڑھے بغیلیُون ﴾ میں ''بانًا'' کے بجائے ''بان'' اگرکوئی پڑھے بھی قول کے بعد بعض نصب پڑھے بیں اور طن کے بعد بھی نصب ان کے بال جائز ہے، تو یبال نصب پڑھے ہے معنی بدل جا کیں گا درآ یہ کا درآ یت کا معنی یول ہوجائے گا کہ آپ صلی الندعلیہ وسلم گرون جی ان کے اس کو جو کر کہنا کھر ہے ان الله بعلم ما یسرون و ما بعدون اور ایس کی بات جان ہوجے کر کہنا کھر ہے اور یہ لیک فلطی ہے جو تمازین کی جائے تو نماز ند ہوگی ، ندمقند یول کو جائز ہے کہ چھٹم ہوگی سے کام لیں۔

خصور سلی الله علیه وسلم کی حدیث ہے: "لا یُفَتَلُ فرشی صبر ابعد الیوم" جس نے اس روایت میں "لا یُفُنُلُ" جزم کے ساتھ روایت کیا تو ظاہر حدیث سے بیٹا بت ہوگا کے قریش جا ہے مرتد ہوجائے (العیافیاللہ) یا کسی کوئل کردے تو بھی ارتداد کے بدلے ، یا قبل کے عض اس کوئل نہ کیا جائے گا۔

اور جس نے "لا یُفَتٰلُ" کور فع کے ساتھ روایت کیا۔ تو بیقریش کے بارے میں پیشن گوئی پڑمول ہوگا کہ کوئی ان میں ہے مرتمہ شدہوگا ، توقتل کاستحق بھی نہ ہوگا۔

معانی کابیاختلاف صرف اعراب کے اختلاف سے بیدا ہوا ہے اور بعض اوقات ایک لفظ میں حرکت کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں: رجل لُغنَةً ( بجزم العین ) جب لوگ اس کولفت کریں اور اگر کوئی شخص لوگوں پر لعثت بھیج تو اس کے سلے عین کافتہ استعال کرتے ہیں اور اسے "لُغنَةً" کہا جاتا ہے۔

اگراوگ سی کوگالی دی توجس کوگالی دی جاتی ہے اے "رجل شئة" کہتے میں اور

اگر وه مخص دومرول كوگالى دينا بي تو فك ادخام كساته "رجل سُبَنة" كهتي بين اس طرح "هُوُاهُ اور هُوَاهٌ" اور "شُخُورُهُ و شُخَرَةٌ اور صُنحَكَةٌ وحنُد حَكَةٌ وحُدعَةٌ و حُدَ عَهُ" دغيره اور خاص مثالول كابيان جوواقع بهى بوتى بين، ذيل بين آرباب-

آگر قصاب کوئی بمری شرعی طور برون کرے ادراس کے پیٹ سے مردہ بچد نظار تو کیا اس بچے کا کھانا بغیر ذرج کے جو اس میں العقیر درج کے العقیر درج کے جو العقیر درج کے العقیر درج کے جو العقیر درج کی العقیر درج کے درج کے جو العقیر درج کے درج کے درج کے درج کے جو العقیر درج کے درج کے

اسلسله على صفورسلى الله عليه وسلم كى صديث "ذكاة الجني ذكاة أمه" اس كِتعلق عنظف دوايات وادو بهوتى بي اختلاف الفظا ذكاة" نانى بين على يم كير مرقوع بي يامنصوب؟

ابن الاجرف "النهاية" (٢-١٦٣) بين كها كداس مديث (١) كومرفوع بين دوايت كياءاس كوجر بناياء مبتدا" ذكاة الجنين" كيا هي به ادر منصوب بهي بسبس في مرفوع دوايت كياءاس كوجر بناياء مبتدا" ذكاة الجنين" عن مرورت أبين بهوكى اور بعضول في "خاة أمه" كو شعوب وكركيا بيء الحول في نقري عن مرورت أبين بهوكى اور بعضول في "خاة أمه" كو منصوب وكركيا بيء الحول في نقري عبادت بول نكانى: "ذكاة الحدين أخذكاة أخه" جب حق جادكوهذف كرك بجروركو منصوب بزرع الخافض كي طور ير منصوب يزها كياء يا مجرقسب "يُذَخي تذكيه بمثل منصوب بزرع الخافض كي طور ير منصوب يزها كياء يا مجرقسب "يُذَخي تذكيه أمثل منصوب بزرع الخافض كي تقديم منصوب بزرع الخافض كياء يا محدد اورصفت كوحذف كرك مضاف اليكواس كا تؤم منام بناديا هيا بي تقديم بين كاذن ضرورى بيء الكرزندو فكا بمواور بعض منام بناديا هيا بين ذكاة أن وثين كونفس ديج بين "أي ذكوا الجنين ذكاة أمه" (ابن الميركا كلام من بواد)

تو آخری دوروا بقول کی بناء پرجنین کا ذرج کرنا کھانے کے سے ضروری ہوگا اور پہلی روایت میں وداخمال ہیں، آیک تو سے کہنے کی مال کے ذرج نے بیچے کے ذرج سے مستنی کردیا۔ دوم یہ کہ جنین (بیچ) کا ذرج کرنامال کے ذرج کی طرح الازم ہوگا۔ یہ منی بطور تشبیہ بلیغ میں ادا ۃ التشبیہ اور وجہ شیدکو حذف کردیا جا تا ہے) روایت

أي كلمة "ذكاة" المائية الواردة في جملة "ذكاةً أمه".

مشہورہ کے تفتضی کے مطابق کہ لفظا '' دونوں جگہ مرنوع ہے، اس کوامام شافعی وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

الم ابوضیف نے بعد کی دوروانیوں پڑکس کیا اورابی جن مظاہری کا بھی کی فرہب ہے،
دونوں حضرات نے اپنے فرہب کی تا سُدیس دوسرے دائل بھی فرکیے ہیں۔ واللہ اعلی میں دیکھا کہ وہ
دونوں حضرات نے اپنے فرہب کی تا سُدیس دوسرے دائل بھی فرکہ ہیں ویکھا کہ وہ
صدیث کے الفاظ کے ترکات وسکنات اور ضبط وشکل پر متغبہ کررہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:
اعراب ہیں اختلاف کے سب علاء میں اختلاف واقع ہوا ہے، جیسا کہ علاء کا اختلاف حضور
اعراب ہیں اختلاف کے سب علاء میں اختلاف واقع ہوا ہے، جیسا کہ علاء کا اختلاف حضور
اکرم سلی الله علیہ وسلم کی صدیث "ذکاة المجنین ذکاة آمه" احتاف نے "ذکاة" اللہ ایک وقتی کور جے دیا ہوئے کور جے دیا ہوں الکیے اور شاقعیہ نے "ذکاة آ" کے لفظ میں رفع کور جے
فرج کیا جائے گا اورا حناف کے علاوہ مالکیے اور شاقعیہ نے "ذکاة" کے لفظ میں رفع کور جے
دے کرجنین سے ذکے والا عمل ساقط کردیا اور ماں کے ذرح کا جنین کی صلت کے لیے کافی ہونا

ای طرح حنورسلی الله علید دلم کے قول "لا نورٹ ما نرکناہ صدفة" علاء ک ایک جماعت نے "صدفة "کومرقوع قرار دیتے ہوئے کہ یہ مبتدا کی ٹبرہ، یوں معنی کیا کہ: انہیانے جوز کہ چھوڑاای بل برائ جاری شہوگی، بلکہ وہ صدقہ ہوگا اوران کو چھوڑ کر امامیٹر قد نے تمیز ہوئے کی بناء ہر "صدفة "کومفتوح قرار دیا اور یول معنی بیان کیا کہ: انبیاء کے وارث اس ترک میں نہ ہوں کے جوصد قد ہے (بلکہ جوملک ہے اس میں میراث جاری ہوگی )اس معنی کے اعتبارے نبی اور غیر نبی میں کوئی قر آن شرہے گا۔ شانبیاء کی کوئی تحقیم مرتب گیا۔ وارام متاس نے حال قرار دے کرنصب کور تیجے دی۔

ای طرح حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا قول: "هو لمك عبد بن زمعة" بعض علماء فے حرف ندا محذوف مان كر "عبد"كومرفوع قرار ديا اور "ابن عكواس كا تائع مان كرمرفوع ادر منصوب دونوں كا قول اعتبار كيا-جيسا كەمنادى مغردى مغت كے اعراب شراينىمداورفىچة دونول جاری موسق بین را مناف فی "عبد "كومیتداقر ارد به كر"عبد" پرتوین كوافتیار كیام "أي هو الولد لك عبد" اور "ابن زمعه "كومنادی مضاف مان كرمنصوب قرار دیا بین اے ابن زمعه وه لز كاتمها داغلام بادرالي مثاليس بشار بین \_

اس موضوع ہے متعلق ایک اور مثال بھی دی جاسکتی ہے اور بیرمثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول:

"في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يُفَرَّق إبلٌ عن حسابها من أعطاها مؤتَجِرًا (أي طالبا الأجر) فله أجرُها ومن منعها فإنا آخذوها وَشَطُرَ مالِه غَرَمةٌ من عُرَمات ربنا عز وجلٌ وليس لآل محمد منها شي." رواه أبوداؤد والنسائيُّ درا

یعنی چالیس چرنے والے اوتوں میں ایک ہنت کیون کوز کا قالیں وینا ہے۔ اوٹوں کے حساب میں کول تغریب کے حساب میں کول تغریب کے اوتوں کے اسے تو اب کی نیت سے خورز کا قالوا کر ہے گا تو اسے تو اب کے اور مزا کے طور پر )اس کا آدھا مال بھی لیس مے اور مزا کے طور پر )اس کا آدھا مال بھی لیس مے سے گا اور جوا دانہ کی طرف سے لازی احکام ہیں اور آل محد کے لیے اس میں سے بچے بھی نیس ۔

اس حدیث شن "وشطر ماله" کے اعراب میں اختلاف ہوگیا کہ یہ اختین" اور اراء "کے فتح کے ساتھ وارد ہے تا کہ مضاف الیہ قرار دیئے جا تیں۔ یا پھرید افتین "کے فتح کے ساتھ وارد ہے تا کہ مضاف مضاف الیہ قرار دیئے جا تیں۔ یا پھرید "شین" کے ضمہ اور طائے مشدد کے کسرہ کے ساتھ ہے جیسے (و شَعِکَ) اس صورت میں نعل ماضی بی کا اوراس کا مابعداس کا نائب قائل ۔

اس اختلاف اعراب کے باعث حدیث کے معنی میں بھی اختلاف ہوگا،اس لیے کہ بہلی صورت "و شطر ماله"کامعنی ہوگا کہ جوز کا قائیل دے گا، تو اس سے سزا کے طور پر بہلی صورت "و شطر ماله"کامعنی ہوگا کہ جوز کا قائیل دے گا، تو اس سے سزا کے طور پر آ دھا،ال لیا جائے گا اورز کا قابھی کی جائے گی۔ میشہور تو جیدہے،لیکن جمہور علانے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس مسلد کا تعلق سزا اور تعزیر کے طور پر مالی جرمانے کوعا کد کرنے سے ہے۔

<sup>(1)</sup> أيوهاؤد: ٢٣٣/٢٥٥ (١٥٧٥)، والتسالي (الصغرى) ١٥٧٥ (١٤٤٤)

ا باس احدر سر الله ك بارے بيس ذكر ما ب كدانموں نے اس مديث سے بجوا خذ فر الله ب

اور دومري صورت ميں جب كداعراب "غيطر ملا" احتى مجول كى شكل ميں ہو، تو معنى بيلم معنى بيلم معنى بيلم معنى بيللم معنى اس سے والے والے والے اختيار ہوگا كہ جس نصف سے جائے ذكا قالب حصد سے وصول كرے گا جودونوں ميں عمدہ ہو۔ اس معنى كوابرا بيم تزني نے ترجيح دى ہے جوامام احمد كا حاصاب ميں سب سے نماياں حيثيت ركھتے ہيں، ان سے علم ، تقوى اور زجدكى مثال وريا جائى تھى اور امام تربى نے اضافت والى عودت كوداوكى كالمطى قرار ديا ہے۔

## اس سبب متعلق پیدا ہونے والے دوشبہات

دومرے سب پرروٹنی ڈالنے سے پہلے دوشبہوں کے بارے میں پچھ بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں بہت ہےلوگ وہنی انتشار کاشکار ہیں۔ ایک تو میں مقولہ کہ:

ا- جب صديث كالمجيم مونا ثابت بوجائي تودي ميرامسلك بـ

۲- مسی حدیث کا محیح جوناعمل کے لیے کافی ہے۔

پھلا شبه: پہلاشہ بی کیاجاتا ہے کدامام شافعی رحمداللہ نے فرمایا ہے افا صبح الحدیث فہو مذھبی. جب صدیث مح فابت ہوتو وہی میرامسلک ہے۔ مثل کی مسلم من روایت کی ہے۔ اگرہم نے اس مسلم من روایت کی ہے۔ اگرہم نے اس مسلم من روایت کی ہے۔ اگرہم نے اس رحمل کیا تو ہم نے ایک سنت برعمل کیا جو مح صدیث سے فابت ہے اور ہم نے اسمداسلام میں سے ایک معتبر امام کے مسلک کی کرایا۔ البذامنطقی اعتبار سے میہ کہمنا مناسب نہیں کر منافعی مسلک وی ہے جوان کے مسلک کی کرایوں میں اُن سے فل کیا گیا ہے۔

ایک جواب اس کا بہ ہے کدیے تول کہ جوحدیث بھی کا بت ہودہ میراند ہب ہے سیاما شافعی نے ضرور کہا اور دوسرے ائمہ نے بھی کہا بلکہ بیتو ہراس مسلمان کے تقطۂ نظر کی ترجمانی

ا مناف وشوافع اور مالکید کے اثمد کرام کے حوالے سے میں اس بات کی وضاحت کردوں گا۔ انھوں نے اپنے اس قول کے مراد کو بھی واضح کیا ہے اور اس تول کے اصل مخاطبین کی بھی صراحت کی ہے جواس قول پڑئل درآ مدکی صلاحیت دکھتے ہیں۔ احناف میں سے علامہ ابن شحنہ الکبیر طبی حنفی نے جو کمال ابن جام کے شخ ہیں، ہوا یہ برایٹی شرح کے اوائل میں لکھا ہے:

"جب مدیث می مواور قد بب کے خلاف ہوتو صدیت پر کمل کیا جائے گااور ہی اس کاند بب ہوگااور قد بب کا مقلداس مدیت پر کمل کرنے کے سبب حقیت سے بیس فلکے گااور اس بات کی نبست ایام ابو صنیف دحر اللہ کی طرف می ہے کہ صدیث می فاہت ہوتو وہ میرا فد بب ہاورایام ابن عمدالبرنے ایام ابو صنیف اور و میکرائر سے مجی اسی بات کوفل کیا ہے۔' علل مدارین عابد میں (۱) نے ان کا قول فقل کرنے کے بعد اس برتعلیق تک می کہ:

<sup>(</sup>۱) ادّل ماشيد انهه).

ا ما مشعرا فی نے چارد ال انتخب ہو بات نقل کی ہے اور میخلی نہیں کہ اس کام کے خاطب وہ ان نوگ ہیں کہ اس کام کے خاطب وہ ان نوگ ہیں جو نصوص میں فکر و نظر کے الل ہیں اور محکم کو منسوخ سے الگ پہلے افتہ ہیں۔ جب والل نہ ہیں۔ جب والل نہ ہیں ایمی طرح خور کرنے کے بعد اس پر عمل کیا تو نے ہو اس پر عمل کیا تو نے ہوگ اس کے کو اب صاحب نہ ہب کی ا جا ثر ت سے میصادر ہوا ہے کو نکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آگر وہ دلیل کے ضعف پر مطلع ہوتے تو اس سے رجوع کر کے ان کی اتباع کرتے۔''

اور بير محل لكهاكه:

"جہال خبر بدون کی معارض کے تابت ہوتو ہے جہند کا قدیب ہوتا ہے آگر چداس یات کی صراحت شکرے، جیسا کہ چیچے ہم نے حافظ ابن عبدالبرادر عارف شعرائی سے نقل کمیا کہ انھوں نے جیجے ائمہ اربعہ کی طرف اس آول کی نسبت کی ہے کہ جب حدید ہو سیجے تابت ہوجائے تو وہ ہمارا لا بہ ہے۔"

اورعلامدائن عابدین نے اپنے رسالہ مشرح رسم المفتی (() بیس این شحنہ کے تول کو تقل کیا ہے اور اس قید کے بعد تقل کیا ہے اور اس قید کے بعد ایک اور تقد کے بعد ایک اور تقد کے بعد ایک اور تقد کا بھی اضافہ کیا ہے اور کہا: میں کہتا ہوں کہ:

ادعل کرنے سے پہلے اس دوایت کی ہمارے فرہب کے کسی قول سے اس کی موافقت میں ہونی جا ہے ہوں ہے اس کی موافقت میں ہونی جا ہے ، اس لیے کہ جس قول پر ہمارے استحد کا انتقال ہو، اس کے فلاف اجتماد کی اجازت استحد فریس دی، کیونکہ ان کا اجتماد اس فحض کے اجتماد سے اقولی ہے ، اور یظا ہر کی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس دوایت سے زیادہ دارج کوئی دلیل لی جس کے سب اس دوایت برعمل تبین کیا۔'

اوريس (مؤلف كماب) جا جنابون كده وبانون كاظرف متوجه كرون:

(۱) ایک بیرکه بعض فریب اور مغالط دینے والے عماصر نے حاشیہ این عابدین سے

<sup>(</sup>۱) ۱۳۲۱ من مجهور وسائل این عابدین ایس

ابن شحد کا یہ کلام نقل کیا اور لوگوں پر بیٹ طاہر کیا کہ ابن عاجرین نے اس کونفل کر کے اس پر سکوت فرمایا ہے اور بیسمجھانے کی کوشش کی ، یہی علائے فدہب کی رائے ہے اور خاص طور پر علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی بیر رائے ہے جو متاخر بین علائے فدہب کے خاتم الحققین علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی بیر رائے ہے جو متاخر بین علمائے فدہب کے خاتم الحققین کہلاتے ہیں، جیسا کہ انھوں نے بالکل کی طریقے عالم مشعرانی کی کتاب ''المحمیر ان الکیری'' کے اس حمل کام کوڈ ھال بنایا ہے اور ان کی آٹر لینے ہوئے کہا کہ:

"علامة معرانی جیسے معتبر اور مغبول صوفی کا انکسٹه ب کی انتباع میں بیا آوال ہیں اور بقینا ایسا بن ہے در بھونا ایسا بن ہے در بھونا ایسا بن ہے در بھونا اور بطلان کا ہے اور حق بریاطل کا طبح کر کے مقصد لوگول کی آنکھوں میں دھول جمعو کنا ہے۔"

دومری بات جس کی طرف میں توجد دلا تاجا ہتا ہوں بہ کہا ام ابن عابدین کا این المائی بہت کہام ہیں تعلیم ہے کہا اس کی المیت ہی رکھتا ہوا در کلہ "لا یہ حفی ال دلاک لمن کان المدلا ... " کہ بہ بات کی ہم مخطی شخل نہیں کہ یہ کلام ای کے لیے وارد ہے جواس کی المیت ہمی رکھتا ہوا در کلہ "لا یہ حفی "کا استعمال آن کا کل کی اصطلاح میں ہمز لہ بدین کے ہے، گویا علامہ ابن عابدین اس قید کو بدیبیات میں شاد کرتے ہیں اور ایسے مسلمات میں ہے گروانے ہیں جس کے بول کرنے ہیں کہی تھم کا توقف اور تفافل جائز نہیں ۔ بہا سے شم کی بدیبی بات ہے جیسے کوئی کے مورن میں کہی تھم کا توقف اور تفافل جائز نہیں ۔ بہا سے شم کی بدیبی بات ہے جیسے کوئی کے مورن تول ایوا ہے، جس کا مطلب ہے اس وقت رات نہیں دن ہے، اس طرب اور مسلم ہے کہ بیقول تول "باذا صح الحدیث فہو مذہبی " بھی آیک بدیبی امر ہے اور مسلم ہے کہ بیقول آئی کے ہے جونصوس میں غور وگری صلاحیت رکھتا ہوا ور نائخ اور مسلم ہے کہ بیقول اس بازی کے لیے ہے جونصوس میں غور وگری صلاحیت رکھتا ہوا ور نائخ اور مسلم ہے کہ بیقول اس عام نہیں ، نہ تی ہے خوا تکہ اور والی ہیں، اس حاصل ہو دغیر ہو وغیر ہو کو جرکز بیا جازت عام نہیں ، نہ تی ہے خوا تک و و اہل ہیں، خوردہ متعلیمین کے لیے جائز ہے کہ دواس بائد و بالا مقام کا عولی کریں جس کے و و اہل ہیں، خوردہ متعلیمین کے لیے جائز ہے کہ دواس بائد و بالا مقام کا عولی کریں جس کے و و اہل ہیں، خاس ان سے جما تکنے کی ان میں قد درت اور سکت ہے۔

بہت سے برخود غلط اور فریب میں بتلا کرنے والے اشخاص اس قید کی اہمیت سے

عْانْل اورنامد مين وجوناً كزير هيه إنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالسِّعُونَ.

یبال سنت پر مل کرنے کا نعرونگانے والی ایک بھا عت کا کہناہے کہ: کیا جوسنت پر ممل کرتے ہیں اور سنت اور سدیٹ کی دو ہے لتو کی دسیتہ ہیں وو تہار ہار کے گراہ میں ؟ اور کیا ان کو گراہ کہنا ہو کڑ ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ جی بال! جب وواس منام اور منصب کے اہل جیس اور راہ مستقیم ہے مخرف اور کم کردہ راہ ہیں تو انھیں گراہ ز کہیں تو اور کیا کہ منصب کے اہل جیس منصب کے وعویٰ پر کھیں ۔ ہم ان کوسنت پر عمل کرنے کے سبب گراہ تیں گئے، بلکہ ایسے منصب کے وعویٰ پر کھیراہ تراور ہے جی بی جس کی ایل سے اور صفاحیت ہی تبییں ۔ (\*)

اورابیا تنکم نگانے میں کیک بڑے امام ابو محر عبداللہ بن وہب مصری جو مدینہ میں امام

<sup>(</sup>۱) ځافا\_

<sup>(+)</sup> متنسیل کے کیومن نف کی تناب آزاب الاختلاف کی مسائل اصح والدین مص ۲۱-۴ و و هرفر ما تعیر ر

اور'' المجموع شرح المبذب'''(۱) ئے مقد مدین علامہ نو وی وحد اللہ نے اس تعلق ہے جو پہر کھا ہے اس کا خلاصہ پر ہے : فرمایہ نام مشافعی وحمد اللہ نے جوفر مایا اس کا مطاب پر ہر کہنمیں کہ جو بھی کسی حدیث میں کو پانے لے قو کہ بیامام شافعی وحمد اللہ کا مسلک ہے اور اس صدیت کے ظاہر پر عمل کر ہے۔ بیقوں اس کے نے ہے جس کو شہب میں اجتہاد کا درجہ

\_ 1A\_JP(25)\$1 (1)

<sup>(</sup>٢) الْجُوع: حادثي ١٠٠

حاصل ہواوراس کی شرط ہے ہے کہ اس کا غالب طن بھی ہوکہ امام شانعی کو اس حدیث کا علم نہیں ہورکہ امام شانعی کو اس حدیث کا علم نہیں ہور گا، یامعلوم تھی تو اس کا صحیح ہوناان کے نزاد یک ٹابت نہ ہوااور بیا کا وقت ممکن ہے جب کہ وہ اہام شافعی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں کا مطالعہ کرلے اور اسی طرح ان کے ان اصحاب کی کتابیں بھی انتیس طرح دیکھیے چکا ہو، چھوں نے ان سے روایات لیس اور اسی مناسبت سے جو بچے بھی ان کے موقف سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھی اس کی نظر میں ہو۔ اور سے انتہائی مشکل شرط ہے۔ بہت ہی کوگ اس معیار پر پورااتر سکتے ہیں اور بہر طیس اس لیے انتہائی مشکل شرط ہے۔ بہت ہی کہ وگ اس معیار پر پورااتر سکتے ہیں اور بہر طیس اس لیے انتہائی مشکل شرط ہے۔ بہت ہی احاد بیٹ کے طیم پر پرعمل نہیں فرما یا کہ ان کے خط ہر پرعمل نہیں فرما یا کہ ان کے خط ہر پرعمل نہیں فرما یا کہ ان کے خط ہر پرعمل نہیں کی نظر میں منسوخ (۱) متمی یا ان کی تقصیص انتہائی و غیر و کے دلائل ان کے سما صف تھے۔

ابوعمر وائن صلاح رحمدالله في فرماياكه:

ا بام شافعی نے جو بچوفر بایاس کے ظاہر پر کمل کرنا آسان ہیں اس لیے کہ جرفقیہ میں آئی ملاحیت ہیں ، وتی کہ دوجی صدیث سے ، ستدلال کرتے ہوئے ست قل طور پراپنے اجتہاد سے عمل کی راہ جو یہ کردے اور شاقعیہ میں سے جواس طرایقہ پر جواس نے علمی کی ، اجتہاد سے عمل کی راہ جو یہ کردے اور شاقعیہ میں سے جواس طرایقہ پر جواس نے عمار کرک کیا۔ اور مشافعی ایسی صدیت پر عمل کیا جس کو جو دا مام شافعی نے عمار کرک کیا۔ اور میں مانع اور دوسروں کواس

<sup>(9)</sup> قال المحاكم في المستدرك (١- ٢٣٩) قبل متودما يتوهم إن لا معارض لحديث فسميح الإستاد أخر صحيح وهذا العنوهم يتبغي أن بتآمل كتاب الصحيح لمسلم حتى يرى من هذا النوع ما يقل منه وفال الحافظ بن حجر وحمه الله في فتح الباري (١- ٤٩٣) وكم من حديث مسبوح وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية وقوله هذا بفسر في شرح اسخنة (ص ٢٠) بحاشية "لفظ الدرد" العلماد متفون على وجوب العمل بكل ما صح" فكأنه يقول: العلماد متعفون على وجوب العمل بكل ما صح" فكأنه يقول: العلماد متعفون على وجوب العمل بكل ماصلح المعمل به كما سبأني تقريرٌ في المحواب عن الشبهة الثانية قريباً. ثم وأبت البقاعي رحمه الله قال في "النكت الوفية" ورفه (١٠-١٠) بعد كلام طويل نقله عن شيخه بن حجر: فقد تحرر أن مرادهم بالصحيح الذي يجب العمل به بأن حلا عن أي معارض و نحوه.

مانع کاعلم ند موسکا، جیسے ابوالولید موٹی بن الجارود جوانام شافعی رحمداللہ کے شاگروں بیل جیسے ابوالولید موٹی بن الجارود جوانام شافعی رحمداللہ کے شائد والسوسوم انگوسی قرارو کے کرکہا میں کہتا ہوں کہ امام شافعی فے کہا:

"افعد السواجم و السحوج " لیکن کچیٹ لگائے والے اور جس کو کچیٹ لگائے گئے دانوں کا دورہ ٹوٹ گیا۔ ابوالولید کی اس بات کو لوگوں نے مستر دکیا؛ اس لیے کہ امام شافعی نے صدیت کو بیج قرار درسینے کے باد جوداس براس لیے ممل نہیں کیا کہ مدیت ان کے فرد کے۔

منسوخ ہوا درام شافع نے اس کا منسون ہونا بیان کیا اور اس پرولیل بھی قائم کی۔ "
منسوخ ہوا میاں میں علا مرکوش کی ایک بات کا اضافہ کرتا جیا موں گا جس کی طرف انھوں نے کو تھے آنا شاورہ فر بایا ہے جس کی طرف انھوں نے کو تھے آنا شاورہ فر بایا ہے جس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اس کی اوضاحت یوں ہے کہ:

(1) جب جارے لیے بیواضح ہو جائے کہ امام ٹر بہب نے بیقول اپنی تھیت کی بنا پر

(٣) اور حق بات اور دليل ال تول ك خلاف طاهر جهي موجات-

(۳) اور امام نے جس کا قول لیا ہے اس کی فلطی بھی رو نے روش کی طرح خلاہر ہو جائے۔اس وقت اس قول کی نسبت اس امام کی طرف کرنی سیجے نہیں جو واضح دلیل کے خلاف ہو؛ کیونکہ اجتہاد کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں نص شاہو۔

اور این حبان نے این جارود کے معا<u>ملے میں انتہائی گلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے</u> اپنی سیج (۱) میں کہا:

دوہم نے اپی تقایفات میں اصول پر بھی کالم کیا ہے یا اپی تقایفات میں سنن ہے کی قرع کا انتفاظ کیا است کا سے قول شافعی ہے اور جوان کی کتاب میں ہے اس سان کا رجوع ما نتا ہوئے گا اگر چدو ان کا مشہور تول ہوا ور بیاس لیے کہ میں نے اس سان کا رجوع ما نتا ہوئے گا اس نے کوئی سے ستا اور مزنی کہتے ہیں : میں نے ایام شافعی ہے سنا کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تمہار سے در کیک تابت ، وجا کے شافعی ہے سنا کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تمہار سے در کیک تابت ، وجا سے

نہیں کہا، بلکہ غیر کی متابعت میں کہاہے۔

<sup>(</sup>١) ٥٩٧١٥ (١٤) ٢) طبعة مؤسسة الرسالة.

تواسيها فتياركروا درمير اقول جيوز دول

معلوم نہیں ابن حبان کو کیے اتنی جرائت ہوئی کہ وہ امام شائعی کی کتابوں کو دیوار پر ماردیں اور لوگوں کو اپنی حبان کو کیے اتنی جرائت ہوئی کہ وہ امام شائعی فد جب مانے کی دور یہ بھن امام شائعی کے اس مجمل کلام کے باعث جوسابق بیل نقل کیا جا جا!

ہم ابن حبان کی اس گفتگو کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ: بیداور اس جیسے اتو ال دیگر ائمہ کہ متاخرین سے بھی منقول ہیں۔ تو جواصول وفروع آب نے بیان کیے ہیں ان کی نسبت ان دوسر سے متاخرین علماء کی طرف کیوں نہیں کرتے ؟

علامة الدالكورى فرمات يين (١٠) ك.

"امام شافعی کا بی تول کر" جب حدیث سی خابت ہوتو وہ میرا ند بہ ہے" کا مطلب یہ ہرگزشیں کے جس نے کہدایا کے بید حدیث سی خاب کا مطلب یہ ہرگزشیں کے جس نے کہدایا کے بید حدیث سی کوائٹیاد کرتا ہوں، بلک اس کا مطلب یہ ہے کہ: جب حدیث ان کے معیاد اور ان کے شرط کے مطابق ہوادر اس کی مسئلہ یہ دالات بھی واضح ہوتو اس کو ہیں اختیاد کرتا ہوں۔ اگر ایسا تہ کہا جائے تو ان کا مہیہ گذشہ و جائے گا۔"

ادرابوجمدالجوین پریسی اعتراض کیا گیا ہے کہ جب انھوں نے ایک ایسی کتاب تھے کا ادادہ کیا جس میں ان احادیث کوجمع کیا جائے جوان کی نظر میں سیجے ہوں اور پھراس کی نسبت اس مشہور قول شافعی کی بنیاد برانام شافعی کی طرف کر دیں۔ (۲) اور اہل علم حدیث کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ غیر سیجے احادیث کو سیجے قرار دیتے ہیں۔اور ایسی احادیث سے استنباط کردہ مسائل کوامام شافعی کے اتوال بنا کر پیش کرتے ہیں، جس پران کو تنہیا ورکیر کی گئی۔

اوراماً م تقى سَبَل وحمدالله كا أيك رساله جس كا نام "معنى فول الامام المطلبي إذا

<sup>(</sup>١) في فعليقاته على ترجمة الإمام أبي يوسف للذهبي، ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) علامد يكن في طبقات (٣٠٥ ) بي سوائح جو چي جي ذكر كيا سبه يس دوا ما مول علامه جو يق اور امام يعلى ك درميان اكن مسلم يس مكاتبت بردي -

صع الحدیث فہو مذھبی" ہے۔ جس کے شروع بین امام ابن صلاح اور امام نووی کا کلام نقل کیا ہے، جس کا بعض حصہ میں فقل کرچکا ہوں۔ علامہ بیکی نے اس موضوع بران ووثوں کی موافقت فرمائے ہوئے تحریفرمایا ہے (۱) کہ:

''سیاس مشکل مقام کی وضاحت ہے؛ تاکہ برخش اس کام کے طاہرے دھو کے میں نہا ہے۔'' میں نہا ہے۔'' اور چجرد وسطرول کے بعد اکھا کہ:

"این انی الی اود کے قصد بھی این الی الی رود کی بحث بھی تقصیر مرد کیا گیا ہے اور فی واجد الم شاقع کے کلام کے شس وخولی اس قول کے مکند حد تک اخباع پر دد برگزشی ۔!!

ورورہ مہاں کے سے این افی الجاروو کی موافقت اعتبار کی ہے ان میں ابوالوئید میٹا پوری ہوں کے اس میں البوالوئید میٹا پوری مسان بن محر جوسعید بن العاص کی اولا و میں سے جی ۔ اور ہمارے اصحاب کے اکار میں شار ہوتے ہیں جن کی وفات اسم سے میں ہوئی، وہ اللہ کرتم کھا کر فریائے ہے کہ: ایام شائق کا تم ہبا' ما جم وجھم' کے دوز وکا ٹوٹ جانا ہے۔ ای طریق پر امتا وکرتے ہوئے اور اصحاب شائعی کا تم ہبا' ما جم وجھم' کے دوز وکا ٹوٹ جانا ہے۔ ای طریق پر امتا وکرتے ہوئے اور اصحاب شائعی محت کا علم ہونے کے اور جود، ان کے فر دیک مشوف شائعی رحہ اللہ نے اس حدیث کی صحت کا علم ہونے کے باوجود، ان کے فر دیک مشوف ہونے کے سب اس بھل نہیں کیا اور ایک ہی تر دیدی جیسا کے این الی الجارود کے مل کو خلاقے اور دیا۔ اور بیاس می کا مشلہ ہے جس میں یعن مجتمدین سے منطی ہونوائی ہے ، لیکن الی گھر اور دیا۔ اور بیاس می کا مشلہ ہے جس میں یعن مجتمدین سے منطی ہونوائی ہے ، لیکن الی گھر اور دیا۔ اور بیاس می کا مشلہ ہے جس میں یعن مجتمدین سے منطی ہونوائی ہے ، لیکن الی گھر اور دیا۔ اور بیاس می کا مشلہ ہے جس میں یعن مجتمدین سے منطی ہونوائی ہے ، لیکن الی گھر اور دیا۔ اور بیاس می کی سب مشکل ہے۔

ا پوالحس محمد بن محبد الملک کرخی شافتی (جوفقیہ اور محدث تھے ) کے بارے میں منقول ہے کہ: وہ میچ کی نماز میں تنوت نہیں پڑھتے تھے۔اور فر ماتے تھے کہ:

" میرے نزدیک بیدمدیت سی کے مضور سلی الله علید وسلم فروج کی تمازی الله علید وسلم فروج کی تمازی اللہ علیہ واللہ مت کا دعائے تنوت چھواددی منتی اللہ وسکی فرائے ایس کہ: اس بنا بریش نے ایک مت تک

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۹.

و مائے تنوب سے کی تمازی میں چھوڈ دی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ جو صدیث سے تھی و دقو میں کا اور دور تو معنی کی مناز کے علاوہ اور دوسری تمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور وہ تو مقابلہ رطل اور اور تو معنی الرکوع میں ترک اور کوان ایک نے لیے بدو عالمتی ، الجنة مطلقا وعا کا مین کی نماز میں قیام عن الرکوع میں ترک کرنے والی دوایت تو اس میں حدیث میں کی بن بالمان وارد ہے اور اس پر جو کلام ہے وہ معروف ہے ہے ہے مقام اس کی تشریح کا نہیں ۔ تو میں نے دو بارہ تنویت پر معنے کی طرف رجوع کر لیا ۔ اور اس میں کلام شافعی رحمہ اللہ تعالی پر کوئی اشکال وار دہیں ہوتا ، بلکہ بیاتی جمادی تقریب ہوتا ، بلکہ بیاتی جمادی تقریب کے اللہ میانی رحمہ اللہ تعالی بر کوئی اشکال وار دہیں ہوتا ، بلکہ بیاتی جمادی تقریب کے اللہ میانی میں کیام شافعی رحمہ اللہ تعالی بر کوئی ادشکالی وار دہیں ہوتا ، بلکہ بیاتی جمادی تقریب کی انہوں ہے ۔ ا

اورائ نص بین ویدہ تبرت نگاہ کے لیے بردی عبرت کا سامان ہے، جب ابن انی جارود
کا بیرحال ہے جو دہ امام شافی رحمہ اللہ کے تلانہ ہ میں سے جیں۔ اور ان کاعلمی مقام بھی
معروف بمشہور ہے ادران کے ہم بلہ، بلکہ ان سے علم میں بڑھ کر ابوالولید بنیشا پوری جومحض
مادویوں میں سے نہیں، بلکہ الل روایت ہونے کے ساتھ ساتھ انمہ کر روایت میں شاد کیے
جاتے ہیں، ای کے باوجودہ وہم کھا کرشی حدیث پڑمل کرنے کے سب امام شافی رحمہ اللہ
کی طرف اس بات کو منسوب کرتے ہیں، حالال کہ اس حدیث سی کاعلم ہوتے کے باوجود
آپ نے اس پڑمل اس لیے ترک کر دیا تھا کہ وہ حدیث ان کے نزویک منسوخ تھی۔ جب
ان ائمہ کو بھی اس قیم کا اشتباہ باوجود کم روایت اور فقد کے ہوسکتا ہے تو ہمارے زمانے کے
ان ائمہ کو بھی اس قیم کا اشتباہ باوجود کم روایت اور فقد کے ہوسکتا ہے تو ہمارے زمانے کے
لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ (۱) کیا اِن کے لیے جائز ہوگا کہ امام شافعی کے کئی

<sup>(1)</sup> قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في "التذكرة" (س. ٣٧٧) في أخر كلامه عن رجال الطيفة الناسعة المتوفين بين عام (٩٧٥-٢٧٢) قال: "يا شيخ ارقق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى مؤلاد الحقاظ المنظر المنارء ولا ترمقتم بعين النقص، ولا نعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي رمائنا إلى مؤلاد الحقاظ المنظر المناز وليس في كبار محاشي زمائنا أحد بطغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسيك لفرط حواك تقول السان الحال إن أعورك المغال من أحمد؛ وما ابن المديني؟ وأي شيء أبوزرعة وأبوداؤد؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن تسيتك إلى أئمة الحديث فلا نعس ولا أنت وإتما يعرف النفس إلى أئمة الحديث فلا نعس ولا أنت وإتما يعرف النفس

مجھی تول کی سمجھ ندر کھتے ہوئے وہ امام شاقعی کے تول کامقتصفی ان پراپٹی رائے سے منطبق اور مسلط کریں؟

ابوالحن کرجی کا تصہ بیجے گذر چکاہے، امام بی ان کومدث اور فقیہ قرار دے دہ بیں اور ان کے شاگر دسمعانی کہتے ہیں کہ: وہ امام پر ہیزگار ، عالم ، عاقل ، فقیہ مفتی ، محدث ، شاعر اوراد یب ہیں۔ (۱) ان سب اوصا ف جمیلہ کے باوجود افھوں نے اپنا امام کی تخالف کرتے ہوئے و عامی تنوت کو چھوڑ دیا ، حدیث تھی پڑھل کرنے کے لیے ، کیونکہ امام شافعی کا یہ آلی لئے آلئے اگا کہ : جب حدیث تھی تھی است ہوتو وہی ہیر : شہب ہے اور یہ کہ صدیث تھی کو لے اواور ہیرا قول چھوڑ دو اس کے باوجود ان کے بعد والوں نے ان سے صدیث تھی کو کے اواور ہیرا قول چھوڑ دو ہاس کے باوجود ان کے بعد والوں نے ان سے اس عمل کی چھان بین کی جن میں تاج این بیکی رحمہ اللہ بھی ہیں جنہوں نے ان کے اس کے مالئے ترزیگی کھے جیں ، اس میں ان کی اس کی اس کی مرحلے اس رائے کو ڈکر کرنے کے بعد انہوں نے کھا ہے : ان کے سامنے دو انتہائی سٹمکل مرحلے ہیں۔ تو ت کے بارے میں نہی کی جی صدیف اور اس بات کو تا بت کر ناان کے سلے بہت مشکل ہے اور دوسر امر حل توت کے ترک کو امام شافعی رحمہ اللہ کا نہ بہت قرار دیا ، اس کا اثبات کی بہت اور دوسر امر حل توت کے ترک کو امام شافعی رحمہ اللہ کا نہ بہت قرار دیا ، اس کا اثبات کے بہت ہیں بڑا ہت کر بار سے کھی بڑا ہت کی بہت ہیں بڑا ہت کی برت ہیں بڑا ہت کی بہت ہیں بڑا ہت کی برت ہیں برا مت کی برت ہیں ہیں برا مت کی برا مت کی برا مت کی برت ہیں برا مت کی برت ہیں ہیں برا مت کی برا مت کی برا مت کی برت ہیں ہو انہ کی برا مت کی برا مت کی برا مت کی برت ہیں ہیں ہو ہو برا میں کی برا مت کی برت ہیں ہو ہو ہو کی برا میں کی برا مت کی برا میں کی برا مت کی برا

لأهل القطل ذو الفضل" ثم قال (٩٤٨) في ترجمة الإسماعيلي صاحب المستخرج على همجيح المبخاري: حينب مسند عمر رضي الله عنه طائعته وعلفت مه وابتهرت بحفظ هذا الإمام وحزمت بأن المبتأخرين على إيلان من أن يلحقوا المتقلمين. هذا كلام الحافظ الناقد اللهبي الذي كان في القرن النامن الراخر بكيار المحدثين في العصور المتأخرة واكان في فاتحة ملك الفري الإمام شيح الإسلام الن دقيق المبد (٢٠٧) وفي خاتمة المحر الهادئ الصامت الحافظ ابن رجب الحيلي (٩٤٩) رجمهم الله تعالى أجمعين فاعتبر وتبصر... ولم تر أحدا من أولئك أو هؤلاد ادعى ننفسه الملم فضلاً عن حياته على العلم كله وأنه مديمي على التوسع في الإطلاع على الشنة والوفوف على الفاظها طرقها ومعرفة الملم والمعرفة الملم والمهرفة الملم والمعرفة الملم والمعرفة الملم والمعرفة الملم والمعرفة الملم والمهرفة المهرفة المهرفة المهرفة الملم والمهرفة الملم والمهرفة المهرفة المهرفة الملم والمهرفة الملم والمهرفة الملم والمهرفة الهرفة الملم والمهرفة الملم والمهرفة المهرفة المهرفة الملم والمهرفة الملم والملم والمهرفة الملم والملم والملم والمهرفة الملم والملم و

<sup>(</sup>١) طيفات الشافعيه للناج السبكي (١٣٨-١٣٨)

ای طرح امام تقی اسبکی ، امام شافعی کے ند ہب کی بنا پرت کی نماز میں قنوت پڑھتے ۔ شھے جس پر ابتدا سے عمل ہیرا تھے ، بھر جب ابزالحس کرفی کے واقعہ پر مطلع ہوئے تو قنوت مرکز کے کردی اور پھرو وہار وقنوت پڑھنے کی طرف رجوع کیا اور امام بنگی و وشخصیت ہیں جن کو چہتد مطلق (۱) یا جمہتر ٹی المذ ہب قرار دیا اور ایا کہا وران کے ہم عصر امام ذہبی نے ان سے اختلاف رکھنے کے باوجودان کو حدیث اور فقہ میں ایپ زمانے کا شیخ قرار دیا اور جب بھی نے دمشق کی جامع وصوی کی خطابت سنھا لی تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا:

نَيْهُن المنبرُ الأموي لنا علاه الحاكم البحر التقي شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطهم وأقضاهم غبيُ (1) اموي مثيركومبارك بوكماس يرايك اليصما كم تشريف فرما بوئ بوعلم كاستدرتق بين، اين ذائ كم مثال في من حفظ بين من يره بوع اور سب سامحه فطيب ادر سب سابحه المحالي في بين فطيب ادر سب سابحه المحالي المحالية المحالي

جب علامہ سکی کواس علمی مقام کے باوجود بیز دو ہواتا کیا ان سے کم درجہ کی خض کے لیے جائز ہے کہ دوامام شافع کے کا جرکام سے استداال کرے اور سی عدیت پڑل ہیرا ہونے میں جلت سے کام لے اپنے آپ کوادرلوگوں کواضطراب اور پر بیٹائی میں بہتلا کرے اور بین ظاہر کرے کہ وہ انکہ سلمین میں سے ایک معتبر ادر معتدامام کے قبل کے تقاضے پڑھل کرد ہا ہے ، پھر علام سبکی نے تذکورہ رسالہ (عمل ۱۰۱) میں ایک طویل عبارت ام البوشامہ المقدی کے بارے میں کھی ہے ، جس کا ہمارے ای موضوع سے تعلق ہے ادراس عبارت کی ایتداعلاء سبکی نے اس قول سے کی ہے ' این صلاح کے تلمیذ اور امام فودی کے شخ ابوشامہ کی ایتداعلاء سبکی نے اس قول سے کی ہے ' این صلاح کے تلمیذ اور امام فودی کے شخ ابوشامہ کی ہے تاہم مارے والوں میں سے ہیں' ۔ اور پھران کا کلام

 <sup>(</sup>١) المحتها، المطلق لا يقلد أحدا والعبحيج أنه إن كان مقلداً للشافعي رحمه الله فلا يكون إلا مجتهداً في المذهب (من المترجم)
 (٢) على: هو اميم التقي السكي وهو على بن عبدالكافي السكي وبريد الدهبي الإشارة إلى الجديث

 <sup>(</sup>٢) علي: هو اسم التقي السبكي وهو علي بن عبدالكافي السبكي وبريد الدهمي الإشارة إلى الحديث الشريف "و أقصاهم علي". الخ

نقل کیا ادر آخر میں ابوشامہ کہتے ہیں: اوراس قول برعمل ای عالم کے لیے ممکن ہے جس کا اجتما ومعروف ہواورا ہے ہی عالم سے امام شافعی رحمہ اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم حدیث رسول الفیصلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قول کے خلاف یا کو تو میرے قول کو ح**چوز** د داور به مقام برخص کائیس موسکتا \_

الم بخاري رحمه الله تعالى في الي سحج بمرابن عمر رض الله عنبا المفقل كيا بك. " حضور صلی الله علید وسلم جب تیسری دکعت کے لیے قیام فرماتے تو رفع یدین

1 27 5

اور بخاری کی شرح فتح الباری میں ہے: خطابی رحمداللہ تعلی کہتے میں کہ:امام شافعی رحمدالله تعالى في اس قول كوا تقليار تبيس كياء جب كدان كي اصل كي مطابق زيادتي مقبول ہے۔ این خزیر کہتے ہیں کہ: اساد کے سیح ہونے کی وجہ سے سیسنت ہے اگر جدامام شافعی رحمه الله تعالى في اس كود كرنيس كيا، جب كه امام شافع كايقول بي "قولوا بالسنة ودَعُوا غەلى" سنت كواختيار كرلوا درميراقول مچيوز دو\_

این و تین العیوفرماتے ہیں: ''امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قیاس کا تقاضا بہ ہے کہ ب ر نع یدین تمسری رکعت کے قیام کے وقت ستخب ہو؛ کیونکد الحوں نے رکوع سے قبل اور رکوع ہے الجھنے میر رفع پرین کو ثابت کیا ہے لیکن امام شافعی کے مشہور قول: (حدیث سجیح ابت ہوتو وہ میراند ہب ہے) کی بنیاد پر ند ہب شافعی قر اردینے میں اشکال ہے۔

اشکال کی وجہ یہ ہے کداس وصیت برعمل کی مخبائش ای وقت نکل سنتی ہے جب مید بات معلوم موجائے كدال حديث برامام شافعي رحمدالله تعالى مطلع نيس موسى البيته جب یہ بات ثابت ہوجائے کہ میرحدیث ان کے علم میں تقی کین اس کو اختیار نہ کیایا کسی وجہ سے اس میں تاویل کے قائل ہوئے تو پھرعمل ند کیا جائے گا اور بہاں سے بات محمل ہے۔ ان فقها و بحد ثين اوراتقنياء ك طرف ساس ائتهائى اجم حنبيه عدواضح موجاتا بكرامام ثنافعي نے اس کلام میں کس درجہ اور حیثیت کے علماء کا ارادہ کیا ہے اور ان کی مرادوہ اوگ ہر گرنبیں

جوعکم ہے عاری اور علا و پر ذبان درازی کرتے ہیں اورا بنی دیشیت اور مقام کے بارے میں ۔ غری خوش جنی میں جتلا ہیں اور حقیقت میں کچھ جھی تہیں!!

ادرعال نے ماکیہ میں سے اوم جمت اور اصول پرعبور رکھنے واسے شہاب الدین ابوالعیات قرانی نے اپنی کتاب انتراع التیج 'میں اس متم کی اہلیت رکھنے والے کی انچی طرح وضاحت کی ہے۔ موصوف فروت جین:

المیست سے شافعی برند ہے۔ قدیا ہے کرام کرد ہے ہیں کدا دم شافعی کا غیب اس طرت ہے اس لیے کہ اس طریقہ میں حدید می خاہت ہے ، جب کرد بات غلط ہے، چوکی اس جملی حدیث کے خلاف ہو ۔ جس کو اختصادا معادض کی فئی سے تعیم کیا جاتا ہے اور عیم معادض کو جائزا اس پر موقوف ہے کہ مطاف عد نکے شریعت کے قیام اختام سے متعلق احدویت معارض کو کی جائزا اس پر موقوف ہے کہ مطافی حد نکے تمام اختام می تعلق احدویت کے معارض کو کی حدیث کیس ۔ اور اس تحقیق اور استقراد میں تیم جمید کا کوئی احتی رکھتا ہو کہا ہے ، معارض کو کی حدیث کیس ۔ اور اس تحقیق اور استقراد میں تیم جمید کا کوئی احتی رئیس کیا جمیا ہے ، معارض کو کی حدیث کیس ۔ اور اس تحقیق اور استقراد میں تیم جمید کا کوئی احتی رئیس کیا جمیا ہے ، اور شافع ہے میں اس قسم کی بات کرنے والے کو ایسا فوٹ یادی کرنے ہے تیل تحقیق کی ایس است استقراد ہیں اگر ناچا ہے ۔ اپھی آگر ہم صوب حدیث کی بنیاد پر ند ہے۔ بنافی کی طرف کی است استقراد ہیں اور دلیل معارض کے نے شریعت کے بنام ادکام کی تحقیق ضروری ہے اور سے سالہ میں تیں اور ولیل معاوش کے نہ بار بھت کے نام ادکام کی تحقیق ضروری ہے اور ہو سے حاصل تیں بوتاء بلک اس کے لیے شریعت کے نام ادکام کی تحقیق ضروری ہے اور ہو سرف ایک جمید ہی کامند ہو اور مقام ہے کی اور کا شیس ان ۔

اور قرافی المائلی رحمہ انتدی اس بات ہے آبیک اور مائلی عالم اویکر مائلی کی بات یاد آجی گی جو انتہا کی کے بات باد آجی گی جو انتھا کہ الم میں المرائد کے المرائد میں المرائد ہیں گئی ہے۔ اور بغداد میں جمعے بن انحسن کے جو مدید بیت بیش المرائد میں الفرات کے ہار سریاس مشہور تھا کہ وہ اللی موات میں مشہور تھا کہ وہ اللی موات کے ہاد ہے۔ اس میں الفرات کے ہاد ہے۔ اور میں مشہور تھا کہ وہ اللی موات کی کی موات کی کی موات کی موات کی موات کی کر کی موات کی موات کی کر کر ک

رونوں کے اقوال میں مواز ندکر کے وہی قول کیتے تھے جوان کے زور کید حق کے مطابق اور حوافق : واور ان کواس نے بیٹن پرٹیٹا ہے کہانموں نے علیٰ واور تعد ٹین سے استفادہ کیا اور دو علوم اور تحقیق بیس ایک بھر عام کی شہرت رکھتے ہیں۔ اب ان تین اسیاب پرٹووکر کیجے۔ جن کو اولیت کے اٹیات بیل شرط کا دوج و یا گیاہے۔

(1) علیم میں کائل درجہ کی مہارت اور سائل کی تا اُس وجی اور اسا آلاد کی توت استفادہ کیا اور اگر ان شروط المہت تحقیق دفور و توش کو ضروری قراد ندہ یا جے آلا ہوان کے بلید بہت کی آست کا است کا است کی است کی است کا اور تیم را آئے گا تو اس کو ب سند مے موافق مدیت کے است کا اور تیم را آئے گا تو اس کو ب سند کے موافق مدیت کے بنیان اس کے تقالف مدیت الل بات کی قودہ اس سند کو اور اس منظم و ب کرد سے گارات اس کے تقالف مدیت الل بات کی قودہ اس منظم کا است کا است کا است کا است کا است کا اسلامی کا است کار است کا کا است کا است

یہاں وال بیدا ہوتا ہے اس کل م اور اس سے مشابہ کل م ہے انکہ کرام اور ان کے استابہ کل م ہے انکہ کرام اور ان کے استاب کی کیام را دہا ہے ان ہوا ہوتا ہے استاب کی کیام را دہا ہے ان ہوا ہو گئے ہوئے ہوئے اور کی ایم رائد ' اعلاء اسفن' کے نام ہے اور کیم ایون ایم اللہ اللہ اللہ کا میں اور کیم ہوئے اول کے منوب کا میں ان اتوال کی حقیقت ہوان کرتے ہوئے اور کیم ہیں :

"دراصل بيقس الامريس داقع ايك حقيقت كالطهاد بكراصل وليل اور جمت و قول رسول صلى الله وطيد و المحمد الله والمحمد والمحمد

اس سے پہلے شبہ کے جواب میں فقہائے کرام اور انکہ عظام شنخ ابن عابدین، ابن صلاح اوران کے شاگر دابوشامہ، اور ابوشامہ کے شاگر دایام نو وی اور علامہ قر انی وعلامہ بک حمیم اللہ کے کلام کا خلاصہ بیزنکلتا ہے: تول نہ کورمشہور (اذا حسم المحدیث النہ) کو بنیاو بناکر نہ جب شافعی یا کمی اور فہ ہب کی طرف کسی تھم کومنسوب کرنے کی الجیت اور حق صرف اس کو پہنچتا ہے جو درجہ اجتہا و ہر فائز ہویا اس درجہ کے قریب بینے چکا ہو۔

اس سے وانتے ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا بیش نبیس بنمآ کہ کی حدیث کاعلم ہونے ہر اگر چاہتے ہوسطانع ہونے کے ساتھ اس پڑل بھی شروع کردیں، یا پھر امام شافعی، یا کسی دوسرے مذہب فننہی کی طرف اس حدیث سجے سے ثابت شدہ تھم کومنسوب کردیں اور پھر اینے اس قول بڑمل کوکسی معتمد امام کے معتبر مذہب فننجی پڑمل قرار دے۔

علائے سابقین میں کبارعلاء نے ہمی جب اس تنم کاطر بقداس تول کے ظاہری معنی کو دیکھتے ہوئے اختیار کیا تو بعد والوں نے ان کے اس طریقے کو غلط تر اریا اوران کی تطبیق والاعمل اضطراب و انتشار کا شکار ہوا تو سمجھ دار اور عقل دالوں کو ان دا تعات سے عبرت حاصل کرنی جاہیے، کیوں کہ اللہ کے دین کی عظمت کے بیش نظر فعنول اور نا اہل لوگوں کو حاصل کرنی جاہیے، کیوں کہ اللہ کے دین کی عظمت کے بیش نظر فعنول اور نا اہل لوگوں کو

سنت يرعمل كي آ رايس دين كو كعلوا الريناويين كوبرداشت نبيس كياجا سكتا\_

ان سب باتوں کے باد جودامام شافعی رحمداللہ براس کلام کے ظاہری معنی کے حقیقت ہونے کا ہم برگز انکارنبیں کرتے اور اس نوع کے پچوسائل بھی ہیں،جن میں امام شافعی رحمه الله في اليني تول كوهديث سحيح كما ثبات برمعلق كيا - جيها كدها فقا ابن هجر رحمه الله في عائشرض الله عنها ك حديث ذكرك بيجس مين بالفاظ بين: "مَحِلْي حيث تحسفنِي" میں احرام سے حلال اس ونت ہوجا دُن گی جہاں آپ ہمیں ردک دیں۔ (لیعنی کوئی عذر بہاری دغیرہ کی وجہ ہے اگر جج کے فرکو جاری رکھنامشکل ،وجائے توشوافع کے ہاں اس تتم کی شرط عندالاحرام لگاسکتے ہیں) عدیث کوؤ کر کرنے کے بعد حافظ صاحب نے فر مایا کہ: یہ ان مثالوں میں سے ایک ہے جہاں امام شافعی رحمداللد نے اسے قول کو حدیث سے کے ساتھ معلق کیا ہے اور میں نے اس نوع کی احاد بٹ کو ایک الگ کتاب میں جمع کر کے ان بر کلام بھی کیا ہے اور ہرمیدان کے لیے رجال کارہوتے ہیں اور کمی شخص کے بے ماسب حميل كداين حيثيت سے او في برواز كرے كيا جارے ليے بديمتر ند موكا كه جم ان حضرات کے واقعات سے مبرت حاصل کریں جوصاحب علم وفضل ہوکر یمی اس غلط ہی کا شکار ہوئے اور ہم ابت قدم رہیں اس امام کے اقوال پرجس کی اقتد اروز اول سے ہمارے ليے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمادی ہے؟

اس کتاب کی طبع اوٹی میں بعض حضرات نے اس جملہ پراعتراض کرتے ہوئے کہا کے:بیتو اندھی تقلید ہے اور مقلد علاء کے نزدیک جاتل کے متر ادف ہوتا ہے۔ بھر ایک صفحہ بھی نہ لکھا کہ اپنے کلام کی خود تردید کرتے ہوئے ان علاء کے بارے ہیں جن میں اجتماد کے شرائط کا مل طور پڑئیں بائے جاتے ، لکھتے ہیں:

'' وہ آج کل سے جمہورعالماء جیسے ہیں، جب کدان کوائی بات کا بھی احتراف ہے کدائی ذمانے میں علاء کی آکٹر ہت مقلدین میں سے ہیں، اس تناظر میں اجتہاد کے شرا لَظ کالی طور پرنہ پائے جانے والے علاء کود ہی جالی قراردے سکتا ہے جوان سے برح کر جائل ہو۔ (اس قسم کے تناقش کا کیا علاج؟ لینی اس زیائے سے علیاء کو علیاء ہمی قرار دست سے بین اور شرائلا اجتہاء کے کال صور پر تہ پائے جائے اور تقلید کے سبب ان کو جہائے کا تمتیہ بھی لگارہ ہے ہیں )

اس تعنادی مثال ایس ہے جیسے کسی نے کروڑوں قیمت کے سونے کے الکوں کے تذکرہ جیس اوں کہے: فلال شخص کے پاس توسونے کی اتنی مقدار نہیں، جب س سے پوچھا گیا: پھر تنفی مقدار ہے؟ تو جواب میں وہ احمق یوں کہے: وہ تو اتنا مقروض اور عاجز ہے کہ ایسے اور اینے بھر تنفی مقدار ہے؟ تو جواب میں وہ احمق یوں کہے: وہ تو اتنا مقروض اور جب آپ اس ایسے مواز نہ اور تقابل پر تبعب فلاہر کریں تو وہ یوں کہے: جس کے پاس ایک دن کے کھائے کا انظام نہیں، اس کے بار ہے میں کیا ہے نہیں کہا جاستا کہ وہ کر دڑوں کا مالک نہیں؟ ہے احمق اس طرح کی منفق سے مقلد کو جہالت سے موصوف کرتے ہیں اور پیظام کر سے ہیں کہا جا تا ہے۔ کہ خواج کے نہیں اور کی مقلد کی بھی قدرو قیمت ہے اور ایک صفی بعد ہی لکھتا ہے کہ: مقلد وہ ہوتا ہے میں مراحل سے گذر در با ہے اور کا ال طور پر نہ پائے جا تیں اور پر حقیقت ہے کہ جو تحکیل کے مراحل سے گذر در با ہے اور کا ال طور پر نہ پائے جا تیں اور پر حقیقت ہے کہ جو تحکیل کے مراحل سے گذر در با ہے اور کا ال جو نے کے قریب دو بچا ہے۔ اس کو کا ال نہیں کہا جا تا ہا ہی طرح جو شخص حروف ہی ائی ورجہ کو بھی نہیں طرح جو شخص حروف ہی ائی والف بیا، تا '' بالکل نہیں جا نیا وہ اس میں کا ال ورجہ کو بھی نہیں طرح جو شخص حروف ہی کیا تھر وال میں غلا ہرگا۔

اور بدلوگ اس قصد سے عافل جی جوامام این تیمید رحمد اللہ فی المسودہ میں اور ان کے شاگر داین القیم رحمد اللہ فی اللہ کے شاگر داین القیم رحمد اللہ فی اللہ کے حوالے سے شاگر داین القیم رحمد اللہ فی اللہ علام الموقعین میں امام احمد بین شیل رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ: ایک فی عدیش یاد کر نے کے بعد کوئی فقید بن جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مایا: جو الاکھا قرمایا: فی الکھا فرمایا: جی لاکھا فرمایا: جو الاکھا تو ہاتھ کی حرکت سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ بین خیارالاکھا عاد بیت سیکھنے اور بھنے کے بعد شاید فقید بن سیکھا ورا ہے اجتماد سے فتو کی دے۔ بھرش این شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل رحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل وحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل وحمہ اللہ کے انکہ بین سے ایک امام ابن شاقل و انسان سے انسان شاقل و انسان سے انسان شاقل و انسان سے انسان سے انسان شاقل و انسان سے ان

کے بارے میں ان بی نے نقل کرتے ہیں کہ: جب میں جامع منصور میں نوئی دینے کے بیے ہیں تا ہوں کی دینے کے بین بین کراکیک بین کراکیک فخص بھے سے خاطب ہوا کہ آپ فود نوئی کے لیے ہیں جہ جب کہ آپ کو اتی مقدار احادیث کی یاوٹیس سیل نے جواب میں کہا: اللہ تعالی تم کوعافیت عطافر مائے اگر جھے اتن مقدار احادیث کی یاوٹیس ہوگی نے جواب میں کہا: اللہ تعالی تم کوعافیت عطافر مائے اگر جھے اتن مقدار احادیث کی یاوٹیس تو میں اس مخص کے تول پرفتوی ویتا ہوں جس کواس سے بھی زیاد و مقدار حفظ تھی اور ان کی مراوا مام احمد کے تول پرفتوی دیتا تھا، جنھوں نے سوٹر سے سات مقدار حفظ تھی اور ان کی مراوا مام احمد کے تول پرفتوی دیتا تھا، جنھوں نے سوٹر سے سات مقدار حفظ تھی ہونے ہوں انتہاں کر کے مشداحم کو تر تیب وی۔ (۱)

ان واقصول كوذ كركرنے كے بعدامام ابن تيميدنے لكھ:

"مین کہتا ہوں گئے: جب مفتی اسپندا اس کے قول پر فتو گار سے قواس نے علم کی ہنیا دیر فتو گئی دیا اور دور دراصل اسپندا مام کے قور کا پہنچائے والا ہے قورہ علم کے دائر وسٹیس لکا ۔' ائین عبد البر نے '' التحمید'' عمل لکھا ہے کہ امام ابن شہاب الزہری نے اسپنے شاگر د پوٹس بن برزید الا ملی سے فرمایا کہ: آگ سے کی ہوئی چیز کھانے سے دضو کرنے بیس میری اطاعت کروتو ان کے شاگر دیے جواب دیا: بیس سعید بن میتب کوچھوز کرآپ کی اطاعت شہیس کرسکتا اس پر اٹھول نے ضاموشی اختی رکرلی ۔

ادریمیا م کے قول پر جے رہ ناتقلید ہے اور صاحب تقلید ای تقلید کی بنا پر علم کے دائر و سے خارج نہیں ہوا اور ندہی علم پر عمل کرنے سے کوئی دائر ہ تعلم سے خارج ہونا ہے۔ اگر یہ بات خطی یا گر ای ہوتا ہے۔ اگر یہ بات خطی یا گر ای ہوتا ہو ای ہوا؟ معنی متعلمی یا گر ای ہوتا گول ہوا؟ دفتیقت میں جائل وہ ہے جو ایک اصولی علمی اصطلاح '' عائی' کے لفظ کو ایک ایسے معنی متعارف میں استعمال کرتا ہے تو لفظ' جائل' ہے اضیارة ہن میں آجا تا ہے۔

ہم اللہ تعالی سے حفاظت اور سلامتی طلب کرتے ہیں۔ (اُعُوٰدُ بِاللَه أَنَ اَكُوٰنَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اَن اَكُوٰنَ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ

## دوسراشبه

حدیث کا سیح ہوناعمل کے لیے کائی ہے، اس قول کے قائل کی مرادیہ ہے کہ: اللہ تقال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع ہم پرلازم کردی ہے، جب حدیث سیح ان سے تابت ہوتو یہ بات عمل کے لیے جست ہا اور یہی اُن کی اجاع کے لیے کافی ہے اور کسی مسلمان کے لیے بیچا کر نہیں کہ حضور آکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو جج واسطول سے مسلمان کے لیے بیچا کر نہیں کہ حضور آکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو جو واسطول سے بہنچ اور و د پھر بھی عمل ورآ مدے رک جائے اور تو تف کرے جیسا کہ امام شافعی نے تھیدی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ: ''کیا عن گر جانے نکا ہوں کہ حدیث سنول اور اسے اختیار نہ کروں' 'جس کی تفصیل ابتدائے تماہ ہیں گر د بھی ہے۔

دوسری بات بیک الله تعالی نے این مخلوق میں سے کی غیر معصوم کی اطاعت کولازم خیس کیا، چاہے علم میں اس کا مقام کتا ہی بند ہو۔ جواب کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ: اس شید کا عاصل دوجملوں میں بوں ہے:

(۱) حديث كالتح بوناعمل كي لي كافي ہے۔

عدیتیہ ادراصولیدداخل ہیں، کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پڑھل کے لیے اتنای کوئی فہیں کہ '' تقریب البہتر یب 'ہیں اس کی سند کے رجال کا حال معلوم کرلیا جائے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بیاقو ان ائمہ معدیث کا انتہائی مشکل اور انہیت کا حامل ممثل ہے جوحدیث کے تمام علوم : وراصول وفروع کوجائے ہیں در تہ حدیث کی خدمت کرنے والوں کی بھی خلط ننجی فقہ کے : کارہ قرار دیئے ہے گیل بہت کی احادیث اور سفتوں کے ناکارہ اور ضائع ہونے کی بٹیا دین جاتی ہے اور ساتھ کے اور ساتھ ہوئے کی بٹیا دین جاتی ہے۔

ابن الی خیشہ رحمہ اللہ نے ' 'شرح علل التر ندی' میں اور ابوقیم نے'' حیہ' میں عینی بن لینس عن الائمش کی سند سے ابراؤیم تخفی کا بی تو ل نقل کیا ہے:

ومين جب حديث منتامول أوجواس مين انتيار كرق والى بات بهاس كوا منيار

كرليتا بول اور بال كوجوز دينا بورب!

حافظ امام ابن عبد البررحمد الله في "جامع بيان العلم" بين الجي سند سے قاضى اور محتبد ابين افي ليلى رحمہ الله كي طرف بيقول منسوب كيا ہے كه:

''صویت میں تفقہ اس وقت تک کسی کو حاصل آبیں ہو مکٹا بیبال تند کہا کہ اس میں سے بعض کوافقتیا دکر لیاد ربعض کو چھوڑ و ہے۔''

ابوئیم نے امیرالمؤمنین فی الحدیث عبدالرحمٰن بن مبدی رحمہ اللہ کے حالات اور سوائح عمری کی ابتدا میں لکھاہیے کہ انھول نے فرہایا:

'' کوئی تخص صدیت میں امامت کے ااکن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک سیج کوغیر سیج سے الگ مذکر لے اور ہر قابل استدلال چیز سے استدلال نذکر ہے اور ملم کے مصادر (جہال سے ملم کو حاصل کیا) کو جان شاہلے''

حافظ این حبان نے اپنی سند ہے اپنی کتاب ' اکجر وعین' (۱-۳۳) امام عبد اللہ بن وجب رحمد اللہ کی طرف اس قول کوشوب کیا ہے کہ:

" بن نے تین سوسا نھر علاء سے ملاتات کی الیکن اگرامام بالک اور لیٹ نہ ہوتے

تو پیل همراه به وجاتا پیران سند بیقول پیمی روایت کیا که جم نے علم صدیت بیس جارا تمد کی افتراکی ، دوایا و دل کی مصری بین اورووایا مول کی مدوایا و دل کی مصری بین اورووایا مول کی مدید منورو میں جوایام یا لیک اور ایام یا بیشون جین اور اگر بیز وگ شد سنته تو جم تمراه موجوعات ب

اور عبداللہ بن وہب سے اس متم کے اقوال ابن الی حاتم '' نقد مند الجرح وانتعدیل'' (ص: ۲۳-۲۳) میں اور حافظ ابن عبدالبرر تبما اللہ نے '' الانتقا ا' (عس: ۴۸-۴۸) میں تحریر کیا ہے۔ اور علامہ کوش کی رحمہ اللہ نے ' الانتقا' پر جو تعلق فرمائی ہے اس میں گروش کے سب کی فٹ ندہی کی ہے ، اگر اللہ تہ بچائے تو تھم ابنی نقینی ہے۔

ابن عمدا کرنے جوسند کے ساتھ ابن وہب کی طرف بیمنسوب کیا ہے کہ الولا مالات بن انس واللیت بن سعد لھلکت اگر مالک بن الس اور بیٹ بن سعد شہوت توجیل ہلاک بوجا تا (۱) کیونکہ جس سے جستا تھا کہ جو ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس بر عمل کرنا جا ہے اور ایک روایت جس سے کہ: جس گراہ ہوجا تا کینی اجاد یرے کے اختیا اف کی وجہ ہے۔

علامہ کوٹری قرمہ تے ہیں کہ: جیسا کہ بہت ہے ایسے رادی گراہ ہو گئے جوفقہ ہے عاری ہیں دوروہ اس بات کی تیز نیس کر سکتے کہ بعمل سے قابل کیا ہیں؟ اور جن پڑکل نہیں کیا جاتا، وہ کوئی روایات ہیں؟'''۔

قاعتی عیرض رحمہ اللہ نے اگر شیب المدارک (۲-۴۲) بل لکھ ہے کہ: این ویٹ نے قربایا:

" أكر الله تعالى ما لك اورليد كي راه نما في حكسب محصد لد بجاتا الو على مكراه موجاتا وان سندريانت كيا كيا كه كيسي؟ لو انحول في جماب ويا كد عن في بهت ك

<sup>()</sup> وهو لفظ البيهضي أيضا عزاه إليه ابن رجب في شرح تعلن، (١٤٣١)-.

<sup>(</sup>٢٦) نفن تاج السمكي في مايناته (١٢٨١٢) عن الإمام أحماء من صااح المصري أنه قال: "صنف الن وهب ماقة ألف وعشرين ألف حديث"

احادیث بنتر کیس توشرا س کی تغیق میں پریشان ہوگیا، (۲۰) توش ان احادیث کو ما لک اورلیت پرچیش کرتا تھا تو دہ منگ کہتے تھے: یہالوادراس کرچھوڑ روا ک

ای لیے امام مقیان توری فی اس فکری تشویش سے فوف دلاتے (۳) اور فروار کرتے ہوئے کہا کہ ففسیر المحدیث خبر من سساعہ المجتن حدیث کی تغییر کا جاتا اس سے محض مفتے سے بہتر ہے۔

ابونلی نیٹا پورک کہتے ہیں کہ: حدیث کا تہم اس کے بادگرنے سے زیادہ اہمیت رکھتاہے۔ خطیب بخدا دی' الفقیہ والسندہ فیہ ' میں آلصے میں کہ: ایک خض نے ابن عقدہ سے کو کی حدیث دریافت کی متو قربایا کہ: اس تتم کی احادیث کو کم استعال ' رورالی احادیث افعیں کے لیے مناسب میں جوان کی تاویل جائے ہیں کیٹی بین سلیمان نے این وہب سے دوایت کیا کہ: میں نے امام ما لک کو یہ کہتے ہوئے ساہے:

''بہت کی اعادیث کمرائی کا سبب بین جاتی ہیں، چھید سے بہت کی الیکی احادیث لوگوں سے سی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے جرحدیث کے بدلے میں چھے دو ''وڑے مارسے جا کمیں ادر میں سی کو بیان ندکرتا''۔

لیکن جوکی چیز کواس سے محیح مصرف سے پھیمر کرضط جگداستاهال کرے تو مگمراہ ہوجا تا ہےاد رکیج موقعہ کل بین شے کا استعمال تکمت کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آ بنوں میں

 <sup>(</sup>١) راومها عن سفنان أبوأسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد التقادد وحصل سقط في النجامع للخطيب (١٩١٢٢) قيصحح.

حضور سلی اللہ عبید و تلم کی سنت مبارکہ و تکست سے تعبیر قرمایا ہے۔ ای طرح حدیث کواس سے تعبیر قرمایا ہے۔ ای طرح حدیث کواس سے صحیح مقبوم میں استعال رشد و بدایت سے خالی نہیں ہوسکتا۔ اور خطیب اخد دی کی میں اللہ مثانی کا بیٹ تقولہ درن ہے:
''المجامع لا عدلاق المواوی و آ داب المسامع'' میں الم شائی کا بیٹ تقولہ درن ہے:
'' ما لک بن المی رحمالت ہے کہا گیا کہ: این جید کے پاس زبری کی سند سے ایس روایات ہیں جو آ ہے ہیں نہیں؟ تو او م مالک نے قرماہ کہ جو حدیث بھی میں سنوں کھیا اس کو بیان کی کروں؟ اس طرح تو میں اوکوں کو گراہ کردوں گا''۔

ای لیے ابن وہب نے کہا: حدیث سے علما و کے علاوہ دیگر لوگ کمراو ہو تکتے تیں۔ مرادعاما و سے فقہا و جیں جیسا کہ ابن عمیلیۂ کے کلام میں گذرا۔

لہرا ثابت ہوا کہ اسمہ فتہا ، کی صحبت سے الفقہ فی النظ کے ساتھ تجروی اور محرایی سے نجات ملتی ہوا کہ اسمہ فتہا ، کی صحبت سے الفقہ فی النظ کے دی اور دوسر سے اسمہ سے خوات ملتی ہے۔ اس بات کی گوری این میں اس میں موضوع پر جوان کا اقرار نقل کیا اور جن اسمہ سے نفوال چیچین قل کیے گئے میں ان میں سے چند رہا ہیں :

ابن عید سے این الی زید قیروانی علیل جندی اور ابن تجرابیشی نے تقل کیا اور ابن اور ابن تجرابیشی نے تقل کیا اور ابن اور جب کے اقوال ابن ابی حتم ، ابن حبان اور ابن الی زید ، بیتی ، ابن عبدالبر ، عیاش ، این عسا کراور ابن رجب نے تقل کیے اور ابن عبدالبر ہے ' ' تنہید' میں الفاظ الی جفرا بلی کی سند ہے تال نے ورب ابن وہب سے لول . . کا کلم سنا ، اس سے جومصا در میں نے ذکر کیے ہیں اس بین وہب کے الفاظ زیاد و ذکر ہوئے ۔

اب اس حقیقت سے غافلین کی قطرناک تحفات کا کیا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔
امام تر فدی رحمہ اللہ نے اپنی اسٹن اسین ام عظیہ کی روایت ذکر کی ہے، جس میں استحضرت صلی اللہ عنها کی صاحبر اور معترت نہ منب رضی اللہ عنها کی وفات بران کو عنسل و سینے کا بیان ہے جس برامام تر فدی نے طویل تعلق کے بعدان الفاظ برا ہے کام کو ختم کیا۔ و کذلك قال الفظ با و هم اسمام مصافی الحدیث بعنی فقیما و نے یونبی قرمایا

اور وه حديث كمعانى سب سيزياده جائة إلىا-

اور حافظ خطیب نے "الفقیہ والمعتفقہ" شی لکھا ہے کہ: جان اور کتب حدیث کا کشرت اوران سے روایت کرنے سے آدی فقیہ بیس بن سکت فقیہ تو ان احاویت ہے معانی کے استباط اور فکر کے تعق سے بنتا ہے۔ پھرامام مالک کی طرف یہ بات مشہوب کرتے ، و یہ نکھا کہ: "افھول نے اپنے دو بھا نجول: این اولیس کے وہ بیٹول: اور بکر اورا ساعیل کو دھیت فر مال کہ: میں دیکھتا ہوں تم حدیث کے ساخ اوران کے جمع کرنے اور طلب کرنے کا بہت شوق رکھتے ہواور اس کو پیند کرتے ہو، انھوں نے عرض کیا: ہی ہاں! تو ارشاد فر مایا: اگر تم یہ جا ہے ہوگہ تم کو حدیث ہے اور اللہ تنعال تھے ہواور اللہ تعالی تعادر جمع کرنے کے اس میں تفقہ بیدا کرو البین اس کی فہم اور بھو میں کوشش کرد۔

اور خطیب نے اپنی سند ہے ابونعیم نفٹل بن ؤکین کی طرف نسبت کی ہے جو امام بخاری سے مشہورا ساتڈ وہیں سے ہیں کھا بوقیم نے فر مایا:

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے التر تبیب المداوک (اس۱۳۵۰–۱۳۵) میں بیان کیا کہ: امام ما کک نے اسپے شاگر دعطاف بن خالد کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: جھے اطلاع کی ہے کہ تر فلاں سے بھی روایت لیتے ہو، انھوں نے جواب بیس کہا: جی ال تو فرمایا کہ: ہم تو فقتہا ، ان سے روایت لیتے تھے۔

اور اس سلسلہ میں ان کے راہ نما اور مقتدا امام ربیعة الرای ایس خطیب ف

" كفاية" ( اس: ١٩٩) من امام ما لك سے روایت كیا كه: ربید نے این شهاب ز برى سے فرمایا كه: تم حضور صلى الله علیه وسلم سے صدیت بیان كرتے ہولو حفظ بيس خوب احتياط سے كام لو، ان كه دوسر ب شخ اجرالهؤ منين في الحدیث ابوالز نا دعمدالله بن ذكوان تھے، ان كى طرف این عبدالبر نے "م مام بیان العلم" ( ٩٨٨ ) میں بید بات منسوب كى ہے كہ ان كى طرف این عبدالبر نے "م امل فقد اور معتبر تقد لوگوں سے ليتے تھے اور ہم اس كو قر آن كى آیات كى طرح سيجے تھے۔

اور اہل کوف اور اس کے نقہاء کے سرخیل اور امام ابراہیم نخبی رحمہ اللہ نے بھی ای موقف کی طرف سبقت کی ہے۔ ان سے خطیب نے روایت کیا کہ: مغیرہ فتی ایک دن ابراہیم نخبی کی محل میں دیر سے بینے تو اہراہیم نے کہا کہ: اے مغیرہ کیوں دیر سے آئے ؟ تو کہا: صدیث کے دوایت کرنے والوں میں سے ایک شخ ہمار سے پاس آتے ہے تو ہم نے ابن سے احادیث کرنے دوایت کرنے والوں میں سے ایک شخص سے روایت لیتے تھے جس ان سے احادیث کو بین ہوتا تھا کہ طال کو حرام اور حرام کو حلال سے الگ الگ کر کے بار سے میں ہمیں بھین ہوتا تھا کہ طال کو حرام اور حرام کو حلال سے الگ الگ کر کے بیان کر سے ہیں اور تم الیسے شخ کو دیکھو گے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سے بدل دیتا ہے اور اس کو بین ہمیں لگٹا کہ میں کیا کر رہا ہوں ۔۔

خطیب نے "الفقیہ والمستفقہ" میں امام مُز کی کا ایک طویل مقولہ روایت کیا۔ امام مزتی امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے علوم کے وارث بیٹے ،اس مقالہ کے آخر میں امام مزنی فریا تے ہیں: '' اللّٰہ تم پر رحم فرمائے ،الن احادیث میں خوب تورکر وجوتم نے جمع کی ہیں۔ اورعلم اللّٰ فقہ سے حاصل کروتو تم فقہاء بن جاؤ ہے ۔''

امام قسطا فی رحمہ اللہ شارح بخاری اپنی کہائے 'لطا کف الاشارات' میں لکھتے ہیں:
'' اللہ تعالیٰ امام دار البجرۃ بالک بن انس پر رحم فرمائے، بڈیل کی روایت کے
مطابق ان سے روایت کیا عمیا کہ: انھوں نے قرآن کے امام معترت تاقع رحمہ اللہ ہے
جم اللہ کے بارے میں دریافت کیا، تو فرما یا کہ: سنت ہے ہے کہ جم اللہ کوزور سے پڑھا

جائے۔ تو بالک رحمدالله متاثر ہوئے اور فرمایا کہ: برتم کے علم کا سوال اس علم کی اولیت اور صلاحیت رکھے واسلے سے کرنا جاہے۔"

میہ چند یا تیں ایس ہیں جواحادیث کے ذخیرہ پرفکر ونظر کے ساتھ نقباء کی طرف رجوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں ۔ ایبانہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف حدیث کا سیح ہونا ہی ممل کے لیے کافی ہے۔اوراس قیم کے خیال سے متعلق ایک اور ہات مجی ہے جس کا بیان ضروری ہے، تا کہ اس فاسد خیال دگمان کا فساد ظاہر ہوادراس جعل سازی کا بردہ جاکہ ہو۔

محاب کرام رضی الذعنهم اور جارے علف صالحین کے طریق کار برغور کرنے سے بیہ بات تابت ہوتی ہے کہ وہ روایت کو بنتے ہی تطبق اور فوری عمل درآ مد بیس عجلت سے کام نہ لیتے ہتے ، بلکہ وہ سختین کرتے ہتے کہ اس پرعمل بھی کیا گیا ہے اینبیں؟ ابھی علامہ کوش ی رحمہ اللہ کا قول گذرا کہ:

'' جیسا کہ بہت ہے داوی جوفقہ ہے عاری ہوتے ہیں اور اِن میں بیصلاحیت تن جیس ہوتی کے معمول بہاروایا ہے کوغیر معمول بہا ہے الگ کرسکیں ۔''

بیدایک طویل موضوع ہے جس کویں ابوزید قیروانی مالکی رحمہ اللہ (وقات: ۲۸۱ه)
کی'' کتاب الجامع'' ہے اور قاضی عیاض کی' ترتیب المدادک' سے نقل کروں گا جس میں
سلف صالحین کا میمونف صاف طور پر بیان ہواہے کہ بعض احادیث پر ممل ہوسکتا ہوتو ان پر
عمل کیا تھیا اور جب کسی نے بھی عمل نہ کیا تو اس پڑمل نہیں کیا تمیا اگر چہ اس روایت کو ثقہ اور
معتبر راویوں نے بیان کیا ہو۔

ائن الی زید القیر وانی نے اہل سات اور اہل حق کے عقا نداور ان کے طریق کا ربیان کرتے ہوئے تکھاہے کہ:

اد حضورعلیدالسلام کی سنتوں سے ہارے جس مید بات مسلم ہے کدنداس کا مقابلہ وائے سے موگا، ندقیاس سے ، اور سلف صالحین نے جہاں تاویل کی ہے ہم بھی تاویل

کریں مے اور جس بڑل درآ مرکیا اس برہم بھی عمل کریں مے اور جس بڑل الیس کیا اس پر ہم عمل ٹیم کریں مے۔ اور جہاں انھوں نے تو تف اختیار کیا ہمارے لیے بھی تو تف ک عنجائش ہے اور جہاں انھوں نے بچھ بیان کیا ہے، ہم اس کی اجاع کریں مے اور جو استہا کا کیا ہے اس کی افتذا کریں مے اور جہاں انھوں نے تاویل بیں اختلاف کیا ہے، تو ہم ان کی جماعت سے دنگلیں مے۔''

یعنی ان اختلاف کرنے والوں میں ہے ہی کسی ایک کا قول اختیار کرکے اس پھمل کریں گے۔ تاکہ ہمارا شارائیس المی حق میں ہے ہو کیوں کہ اگر جیا را تو ال مثلاً ہمرا کی و دمرے ہے متعارض ہم تک پہنچے اور ہم ان چاروں اقوال کوچھوڈ کر کوئی پانچواں تول اختیار کرلیس تو گویا ہم نے ان سب کے مسلک ہے ہے کر اپنا راستہ الگ کرلیا ہے، اور میں مطلب ہاس کا کہ ہم ان کی جماعت ہے نظیس کے میک ان کی جماعت سے نظیس کے میک ان محدثین فقہا و کے اختلاف کے اندور و کرکسی ایک کا قول لے لیں گے۔

یہ جو پہی ہم نے بیان کیا ہے،ان اٹل سنت کا موقف اور مشرب ہے جو حدیث اور فقہ دونوں کے ماہراورائٹر شار ہوتے ہیں اور بیسپ امام مالک کے اقوال ہیں، جن بیس بعض کی انھوں نے صراحت کی ہے اور بعض ایسے مسائل ہیں جوان کے مذہب میں معروف اور مشہور ہیں۔

الم ما لك فرمات بين كه:

''احادیث پرفتها ء کے عمل کے مطابق عمل کرنا از غود عمل کی راہ افتیار کرئے سے زیادہ مضبوط ادر قوی ہے۔'' ادر فرمایا کہ:

جس تول کی میں انباع کرتا ہوں اس کے بارے میں کسی کا بد کہتا کہ جھے فلال عن فلال سے سرحد میٹ بیٹی ہے جھے اپ موقف کے چھوڈ نے پراس لیے آبادہ فیس کرسکتی کہ تابعین میں ایسے دجال کا رہتے جن کے یہاں احادیث غیروں سے پہنچیں فوجواب میں انصوں نے بین کہا کہ: ان احادیث کا جمیں اچھی طرح علم ہے، لیکن چوں کہ محدثین اور فقہاء کی جناعت کا عمل اس کے خلاف ہے اس لیے ہم ان کا عمل کے خلافت ٹیمیں کریں گے۔'' ادر بسااوقات محمدین الی بکرین ترم سے ان کے بھائی سوال کرتے تھے کہ: تم نے قلال حدیث کے مطابق کی فکر فیصلہ تھیں کیا؟ تو فر مایا: ہم نے لوگوں کواس پڑمل کرتے تھیں دیکھا، لوگوں سے مراد علاء ہیں عام لوگ نہیں۔

اما م فخعى رحمة الله علية فرمات ميس ك.

"اگریس صحابہ کود کیے لیتا کہ و کلائی تک فیوکرتے ہیں تو یس عمل اس پر کرتا جس پر صحابہ کرام رضی الشاعنہ کود کیلتا و اور قرآن میں جوآیا ہے الی السر افق لیحنی کہنوں تک تو اس کو ایسے میں پڑھتا جیسا قرآن میں ہے (۱) ۔ اور بداس لیے کہ صحابہ پر ترک سنت کی تبست تبیس لگائی جا سکتی، و و اعل علم ہتے اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی انہاع کے تمام کلوت سے ذیا د و خواہاں اور مشاق ہے ، ان کے عمل کے بارے میں کو تم کا شک و ای کرسکتا ہے جس کو اسے دیں میں شک ہو۔"

عبدالرحل بن مهدى فرمات بين:

'' وہ سنت جس پراٹل مدینہ پہلے ہے عمل ہیرا ہیں وہ حدیث ہے آئٹس اور بہتر ...

سنت ہے''۔

این عید فرمائے ہیں کہ:

" حدیث نقهاء کےعلاوہ دوسرے لوگوں کی ممرائی کا سبب ان سکتی ہے"۔

اس قول سے ان کی مراد رہے کہ جو نقیہ اُنٹس شہوگا وہ حدیث کے ظاہری الغاظ رعل کرنے کوئی سمجھے گا، جب کہ اس حدیث کے عنی دوسری حدیث سے پچھاور ہوگا، یا ایسی دلیل کی وجہ سے ظاہر حدیث پڑھل شہوگا جواس کو صطوم نہیں، یادہ حدیث متر دک ہوگی

 <sup>(</sup>١) وفي الحجية في بيان المحجة لأبي قاسم التيمي الأصبهائي (١/٢) قال ابراهيم النخص "لولم بغسلوا الا الظفر ماجاوزناه كفي ازراء على قرم إن مجالف اعطالهم.

جس کا ترک ایسی دلیل سے داجب ہوگا جس کاعلم ان کو ہوسکتا ہے جواس بحرے غوطہ خور اور اس کی گہرائی کاعلم رکھتے ہیں۔

ابن وہب فرماتے ہیں کہ:

'' برو و شخص جوصد بث كاعلم ركمتا بهوادرفقد يساس كاكوني مقتران بورده كراه ب اور اگر جم كوالله تعالى امام ما لك اورليت سك قرابيد كرايى سه نه بچاليت و توجم كراه جو جات يـ''

بھراین الی زیدنے کہا<sup>(۱)</sup>کہ:

'' امام ما لک نے فر مایا: مدیر منور دیش ایک امام بھی ایسے ندیتے ، جو دوحدیثیں مجی اکمی بیان کرتے ہوں جو آئیس بھی مختلف ہوں'' ۔

اليب فرمات بيلك

'' مرادیہ ہے کہ مدینہ بین ایک حدیث بیان ٹیس کی جاتی تھی جس پرنقہا محدثین کا عمل ندھو۔''

قاضى عراض رحمة الله عليه (١٠) باب قائم كرك فرمات بين:

"باب ماجاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة".

یعنی سلف صالحین اورعلماء سے اہل مدینہ سے قمل کی طرف رجوع کے بارے میں جوان کے نزویک سفت کا درجہ رکھتا ہے ،اگر چدا کھڑیت کا قمل اس کے خلاف ہو،اس باب میں حضرت عمر رضی الله عند کے بارے میں روایت ذکر کی ہے کہ آپ منہر برتشریف فرماہوئے اورارشاوفرمایا:

'' میں اللہ کی تتم اس شخص کا موّا خدہ کروں گاجوائی عدیث بیان کر ہے جس پر صحابہ کمرام کائمل شہو''۔

<sup>(</sup>۱) سلی۱۳۱۰ (۱) فی "رتیب الدارک" (۱۲۱۱)

ائن قاسم ودراین ویب کہتے ہیں: امام ما لک عمل کو حدیث ہے اقونی قرار دیتے تھے بخر ماتے ہیں کہ:

ا میں نے تھ بن ابی بحر بن عمر وہن حزم کو دیکھا جب وہ قاضی نے اور ان کے بھائی عبداللہ اللہ تقداور صاول تھے، جب تجرین ابی بحر کو کھر ت سے دوایت کرتے تھے، جب تجرین ابی بحر کوئی فیملہ کر کوئی فیملہ کر کوئی فیملہ کر کوئی فیملہ کے خلاف حدیث وارد ہو آل مقل عبداللہ ان کو حمل اور عبداللہ ان کو حمل ہوا ہے۔ بہال حدیث بھی کہتے کہ: کیا اس بارے بی فلال حدیث نا بات جیسی ؟ تو محمد جواب دیے: بال حدیث اس فیملہ کے خلاف وارو ہے ، تو ان کے بھائی عبداللہ کہتے کہ: حدیث کے مطابق فیملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جواب بی محمد فرماتے ہیں: خابن الساس عند ، تو علما و کے مل کا کیا کرد ل؟ لینی علم عدیث بر والی برا تھاتی نہیں کیا ، تو ان کا مجموعی مل اس حدیث برحمل کرد ل؟ لینی علمات مدین کے اس حدیث برحمل کرد ل؟ لینی علمات مدین کے اس حدیث برحمل کرد نے سے اتو کی ہے ''۔

الن المعذل كيت بن كه:

'' میں نے ایک فض کو ابن المباحثون سے بیہ کہتے شاہے کہ : تم نے کو ل حدیث کو روایت کرنے کے باوجوداس پڑھل ٹیس کیا؟ تو انھوں نے جواب دیا: تا کریہ بات لوگوں کو بتادیس کے ہم نے اس حدیث کاعلم ہوتے ہوئے اس کے ترک کو اختیار کیا''۔ ابن مید کی فرماتے ہیں:

" اہل مدینہ کے زو یک ثابت شدہ سنت جس پر اوعمل بیرا ہیں، حدیث سے افضل ہیرا ہیں، حدیث سے افضل ہیرا ہیں، حدیث سے افضل ہے اور یہی کہا کہ: جھے کسی موضوع پر بہت می احادیث میرے نزد کیک ضعیف آس پاس علاء کاعمل اس کے خلاف با تا ہوں، تو وہ احادیث میرے نزد کیک ضعیف ہوجا آن جن '۔

رسعة قرمات جي كد:

"ایک بزار راویول کا بزار ہے روایت کرنا مجھے ایک راوی کا ایک سے روایت کرنا محصات کرناست کرناس

ہے جین مے گا''۔

این الی حازم کہتے ہیں کہ:

"ابوالدرداء سے موال کیا جاتا تو وہ جواب شدیتے ،اس پران سے کہا جاتا کہ جسیل تو روایت ہوں گئی ، مینی ان کے جواب سے خلاف روایت پیش کی جاتی ، تو جواب میں فرماتے : اس نے بھی الیا ای سنا ہے، لیکن میں نے علاء کے کس کواس کے خلاف پایا ''۔ این الی الزیاد کہتے ہیں کہ:

" حضرت مربن عبدالعزیز فقهاء کوجمع کرتے اوران ہے ایک تھایا اور سنتوں کے بادے میں دریافت کرتے ہیں برعلاء نے کسی درآ بذکیا ہوتا مالا ان سنتوں کو تول کرتے اور جن منتوں پرعلاء کا داوی تقد اور معتبر ہوتا"۔

میتوای مالی کا کلام ہے، اب حافظ فطیب بغدادی میاض مالی کا کلام ہے، اب حافظ فطیب بغدادی شافعی رحمۃ الله علید کے کلام میں فور فرما ہے جوافعول نے اپنی کتاب "الفقیه وظیمت فقد" کے عثوان سے امام والمعتفقه " (۱۳۱۶) میں "باب الفول فیما یود یه خبوالواحد" کے عثوان سے امام ما لک کے خلافہ میں سے محمد بن عیلی الطباع جوحد یک کے بوے حافظ اور فقد کے امام منت مند سے بیقول و کرکیا ہے کہ: جوحد یک محمد کی کورسول الله سلی الله علید اللم سے الی کنے جس مند سے بیقول و کرکیا ہے کہ: جوحد یک محمد الله کا مرسول الله سالی الله علید الله منا ہے کہ: جوحد یک محمد الله کا مرسول الله سالی بی الله علید الله منا ہے کہ بی منا ہے کہ بی منا کا کہ کا مرسول الله سے الی کا کھوڑ دو۔

ابن خلکان نے کہائر ائم شافعہ میں سے ابو قاسم عبدالعزیز بن عبداللہ الدارکی (التوفی سنہ 2016 ء) کے حالات ہیں آکھا ہے کہ: جب ان کے ساسنے کوئی مسلمالا یا جاتا تو وواس بیں دیر تک غور و اگر فر ماتے اور پھر فتو کی دینے اور بعض او قاست ان کا فتو کی خیب امام شافعی اور تہ جب اس بارے ہیں ان سے کہا جاتا تو تو وہ فر ماتے: قلال نے فلال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث روایت کی ہے ، اور حدیث کا افتیار کرنا وونوں امامول کے قول سے افتعال ہے۔

المام ذي في في من الرارم مم ) يل الواقع أقل كرف كالعداكما ب

" بیان بہت عمدہ ہے، محراس شرط کے ساتھ کدائی جدیث پھل کا قول الن دونوں اہاموں یعنی امام ابو حفیفہ اور امام شائل کے ہم بلہ انہ میں ہے کی نے اختیار کیا ہو، بیسے امام مالک ، سفیان ٹوری ، اور اگل شہم اللہ تعالی اور یہ بھی ضروری ہے کہ صدیت تابت ہوا ور اس بیسی کوئی علت نہ بائی جائے اور یہ بھی دیکھتا پڑے گاکہ امام ابو حفیفہ اور امام شائلی ہوا ور اس بیسی کوئی علت نہ بائی جائے اور یہ بھی دیکھتا پڑے گاکہ امام ابو حفیفہ اور امام شائلی مدیت کے رحم اللہ نے بوئے میں اور حدیث رحم باللہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے ، دوالی صدیت ہوئے میں اللہ عنہ ہوائی مدیت کی سے متعارض ہو ، ان تمام بنہ باوی احتیار نہ کر کردیا ہو وہ قابلی النفات ہر گر تبیس ، (اس لیے استدلال کرنا جس کوئم میں جبتدین نے ترک کردیا ہو وہ قابلی النفات ہر گر تبیس ، (اس لیے کس طرح کی ماری میں ہو سکتا ہے گاگہ کا مدین کوئم ہو سکتا ہے گاگہ کا مدین کی مدیرے کو اختیار نہ کرنا ہو وہ تابلی علیت کفید کے کس طرح کی میں میں میں کا کہ کا کہ کا کہ دون علیت کفید کے کس طرح کی میں میں میں کہ کا کہ دیا ہو ہو گائی دیا ہو ہو گائی ہو میکن ہو میک

ابوذر بردشتی رحمة الله علیه اپنی تاریخ '' تاریخ ابی زرعه' (متوفی: ۳۶۵) میں اور رام هرمزی' المحد ث الفاصل'' (ص: ۳۱۸) میں امام اوز اگل رحمة الله علیه سے نقل کر نے میں کہ انھوں نے فرمایا کہ:

" ہم کوئی حدیث سنتے تھے ، تو اس حدیث کوا ہے اسحاب کے سامنے پیش کرتے میں کھوٹ وریم کوکسوٹی پر پر کھا جا تا ہے ، اس طرح پر کھتے۔ آگر ان کے نزد کیک وہ کھوٹ سے پاک ہوتی ، تو اس کو ہم افتایاد کر لیتے اور جس کے بارے میں ان کو اطبینان شہوسکا ، اس کو چھوڑ و ماکرتے تھے ''۔

اما م تقی الدین این تیمیدرهمة الله علید نے المسوده است کے صفیه ۳ ۵ میں فرکر کیا ہے کہ:
امام احمد بین عنبل نے جوسنت یا اثر کی روایت کی ہے اور اس کی شیح یا تحسین کی یا اس کی سند کو
پند فر مایا، یا اپنی کماب میں اس کو مدون کیا اور اس کو روبیس فر مایا اور اس روایت کے خلاف
فتو کی جی ندویا بقو میں ان کا تدمیب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ایسانیس ہے۔

اوراس مبارت ہے جواستشبار کیا گیا ہے دوہ امام احمد کے بارے میں بیتول ہے کہ: اس روایت کورڈ نبیس کیا دوراس کے خلاف قتوی بھی نہ دیا۔ان کلمات سے بید بات بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ نابت ، وتی ہے کہ امام احد اور ان کے شل تمام احکہ جہتدین مجھی حدیث بھی کو چیوڑ کر اس کی جگہ دوسر کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں ، جو اس سی حدیث کے ملاد ، ہوتی ہے اور اس انتقیارا در ترجی ہیں اپنے لیے مُنبائش پاتے ہیں ، اور بیا ہا۔ بھی خابت ہوتی ہے کہ ہرتے حدیث کو قمل کے لیے افتیار کرنا داجب اور لازم نہیں ۔ اور علم کا درجہ کمال ہی ہے کہ جرتے حدیث اور فقد دوٹوں کو ساتھ چلا یا جائے اور علمی مسلک کا وقار بھی اس میں ہے کہ ایک کو دوسرے پرغالب کروسینے کے بجائے مساوی الموری حدیث اور فقد دوٹوں کے تقاضوں یکمل کیا جائے۔

تاضی عیاض رحمة الله عابے نے ترحیب المدارک (۲-۵۳۱) میں امام عامل بیمیٰ اللیمی رحمہ الله (۱) کے حالات میں آنھا ہے کہ:

" میں کے بن جائے ہے۔ پائی آتا تو وہ پر چیتے اے ابھی اکہاں ہے آ رہے ہو؟ تو

علی ان سے کہنا کہ: عبداللہ بن وہ ہم کے بائی آتا تو وہ پر چیتے اے ابھی کیا تھیا اور تا ہے ہو؟ تو

اللہ ہے ڈروان اعادیث کی اکثریت ایس ہے ہائی ہے ، جس پر کمل نہیں کیا تھیا اور کمل سے مراوا ہل

مدید کا کمل ہوتا تھا ، پھر میں عبداللہ بن وہب کے پائی آتا تو وہ وریا انت فریا ہے کہاں

مدید کا کمل ہوتا تھا ، پھر میں عبداللہ بن وہب کے پائی آتا تو وہ وریا انت فریا ہے کہاں

مدید کا سے ہو؟ میں عرض کرتا کہ: این قائم کے باب ہے آ رہا ہوں تو جو ایا ارشاد قرباتے

کہ: اللہ سے زرووں سیائل کی اکثریت کی فیمار داری پر رکھی گی ہے ۔ پھر پچی ان دونوں

اقوال کا این طور پر مواز نذر ہے ہوئے فر اے کہ: اللہ تو گی ان دونوں پر رحم فربائے۔ "
دونوں کا قول این اپن عبد عرض کے اور صائب ہے ، این قائم نے جھے اس روایت کی

<sup>(1)</sup> از ترب الدارك عدد (٢٥٠٥) ( شرعائي كيكي بو مجمى بإلى أن كي به كان مالك يعجبه شدت يحيى وعدله و رائد وعدله النبي فحرج وعدله رائد وعدله الدول عدد يوماً جالسا في جلسة أسماب مالك إد قال فاقل: قد حصر النبي فحرج أصحاب مالك كنهم لينظروا إليه قفال له حالك: ثم يم تخرج فتراد إذ ليس يأرض الأندلس؟ فقال له يحيى: إنساجت من خدي لأيظر إليف وأنعلم بن هديت وعلمك لا إلى أن أنظر إلى الهيل فأعجب به مالك وسماه العاقل)

ا تباع ہے منع قربایا جس پرعلا وکالمل شہواور سے بات اپنی جگر سیح اور ثابت ہے اور این وہب نے جمھور ایسے مقام پر جہاں واسے کا وخل شہو بہتکلف وائے کے استعمال اور کنٹر ست سے منع فرمایا اور مجھورات کی تلقین کی اور اس میں دوجن ہجائی ہے تھے اور بھر بھی فرم نے کہ: این قاسم کی انتباع وائے کے بارے میں وشد وہدایت ہے اور این وہب کی انتباع اثر اور روایت کے بارے میں وشد وہدایت ہے اور این وہب کی انتباع اثر اور روایت کے بارے میں دشد وہدایت ہے اور این وہب کی انتباع اثر اور روایت کے بارے میں بہتر میں دہر میں۔

اوتعیم نے ابرائیم نفی کی طرف اس قول کومنسوب کیا کردائے روایت کے بغیر مستقیم انہیں ہو آن ، بالکل ای طرح جسے روایت سے دائے کے بغیر استفادہ نہیں کیا جاسکتا اورای قتم کا قول امام جمہد فی المد دیے جمہ بن حسن شیبانی کا ہے، فر ایا: ''حدیث پڑک رائے کے بغیر درست نہیں ہو مکتا''۔ بغیر درست نہیں ہو مکتا''۔

تاضی را مہرمزی التوفی ۲۰ ۱۳ ھے نے ''آمحد شے الفاصل' (ص ۱۲۰) میں اپ ہم عصر علماء بغداد میں سے ایک عالم کونصیحت کرتے ہوئے اس وقت ارشاد فر ما یا جب کدافعوں نے اال حدیث کے بارے میں کچھڑ بان درازی کی تئی:

وران کے آجا سے مرسلیہ ہم کیوں نہیں کرتے اوران کے آئے سرسلیہ ہم کیوں نہیں کرتے ہوران کے آئے سرسلیہ ہم کیوں نہیں کرتے ہوران کے آئے سرسلیہ کا جم اور کروں کروں ہوران کے آئے ہوران کے آئے ہیں؟ فقہا ور کو اور اس میں کی تفریط اور شقیمی سے کا مند اور اور اس میں کی تفریط اور شقیمی سے کا مند اور موروں کی فقیلت کا احتراف کردہ اور دونوں کی فقیلت کا احتراف کردہ اور دونوں کے فقیلت کا احتراف کردہ اور دونوں کے طریق کارے استفادہ کردہ فتہا وار محدثین جب کی بات پرجی موجا کیر تو دونوں ای سے کا اللہ میں ای تدری اور دونوں ای سے کا اللہ میں ای تدری اور دونوں ای سے اور اللہ کی موروں کے کا ل میں ای تدری اور دونوں آئے ہا تا ہے اور اللہ کی تم میں ورجہ کا ل کی کوئی اور مروق ہے ۔

ا بوسلیمان النطا فی التونی ۴۸۸ هر در الله سفن الی داؤد کی شرح در معالم اسفن ' ک استار منقد مه بین فرمات مین :

امیں نے زماتے سے اہل علم کی دونتم میں دیکھی میں: ایک فتم اصحاب حدیث ورش

کی اور دومری حتم اہل فقد ونظر کی شرورت کے لیانہ ہے کوئی ایک دومرے ہے متاز نہیں اور نہ لیک جماعت دومری ہے مقصود اور مراد کے حصول کی راویس مستعنی : رکتی ہے۔
کیول کہ عدید نے امنز بداصل اور بنیاد ک ہاور افتہ بحنز لے آری اور میں مستعنی : رکتی ہے۔
عی رت بغیر مقبوط بنیاد : دور : سائل کے اٹھ ٹی جائے گی دو ڈھد جائے گی اور جواصل اور
بنیاد بغیر محادث اور بینا و کے : وقتر دو ایک کھٹر اور دمیانے ۔ نے زیادہ حیثہ ہے تیمی رکھا ' ۔
عافظ سخاو کی رحمہ اللہ ' فتح المغیرے ' ( ۳ - + ۵ - ۵ ا ) غریب الحدیدے پر کام کے آخر

"جن باق کا احاظ میلے کیا جو کا ہے اس کے علاوہ جو چیز اہم ہے، وہ حدیث ن سمجہ اور فق اور اس میں کا احاظ میلے کیا جو کا استفاط ہے۔ اور س میں کا ام اور تحقیق سعین اور معروف بہدار ہے عند ان احکام وا واب کا استفاط ہے۔ اور س میں کا ام اور جینے ان گذر ہے میں جھیں ان مشفی المام احمد، اور ، لک و دُول حد واور و دُول اسفیان این مر دک اور این و جو بیاور ایک مشفی المام احمد، اور ، لک و دُول حد واور و دُول اسفیان این مر دک اور این و جو بیاور ایک میں ایست کی تصنیفات کھی جا جی ہیں۔ "
جماعت معتقد میں اور ح بن میں سے اور اس میں بہت کی تصنیفات کھی جا جی ہیں۔ "
ایک وات میں و وجوں اور جوال کے ہارے میں نور و نکر میں شخول تھا کہ تیند اس میں نور و نول میں اور دو اسٹی کی اور خواب میں در کے تاہم و کر کہا ہوں کہ ایک آ دُن آ واز و نے کر ایم در ہا ہے کہا ہے کہا ہے کو درعدا احمد حدیث میں خور کرنا و مر وول میں خور کرنے ہے کہتے ہے "۔

لینی اسنا و صدیت کے راویوں کے بارے پی خوروفکر سے جووفات پانچکے ہیں متن صدیت میں بھی اور ملک مسل کرنازیا وہ مبتر ہے: ای لیے ابوز رعدرازی خووفر ماتے ہیں کہ: فقہ کو ازم کرلو، کدفقہ اس بہاڑی میب کی طرح ہے جس کا ذا گفہ دینے وقت اور موسم میں بہترین ہونا ہے ( سیحنے سے تعلق رکھتاہے )۔ (۱)

<sup>(</sup>١) كتابي للمنة لابن بشكول ٢ - ٩٢٠ (٩٢٠)

الام حاتم في الحديث كا الميت يرببت وورديا ہے چر چندائندگاؤ كركيا ہے، جوئد غين الك شاعل فوع كا ذكر كيا ہے، اور الفقہ في الحديث كى الميت يرببت وورديا ہے چر چندائندكاؤ كركيا ہے، جوئد غين فربائے۔ عين فتها الله على الميدون من هذا العلم معرفة علوم الحديث " لعن بيسوين شماس علم عديث كى الله ع العدار ون من هذا العلم معرفة في المحديث " لعن بيسوين شماس علم عديث كى افرائل المعرفة كى معرفت ہے اور كہا يكی ني و اور تمرف ہوا العام جواصحاب تياس درائے اور الل استنباط ، جدل ونظر المسل يس يكن ہے ۔ اور فتنها ہے اسلام جواصحاب تياس درائے اور الل استنباط ، جدل ونظر كما الله عند وہ برزیائے اور جرشهر على معروف اور معتاز جی اور جم اس موقعہ ہوافت كى اور تم اس موقعہ ہوافت كى مشيت سے عديث كى مخرف كى دوشتى بيس و يكھنے كا ذكر كرتے جين ته كہ مشيت سے عديث كى مجرف كى دوشتى بيس و يكھنے كا ذكر كرتے جين ته كہ مشيت سے عديث كى مجرف كى دوشتى بيس و يكھنے كا ذكر كرتے جين ته كہ مشيت سے عديث كى جائے كہ اس فن كے دجل كار اور اس عين كيرائى اور گرم إلى اور جرائى اور الم الله قد الحد بيث سے عارى اور جائل ہر كرنتيس موسطة واس في كہ فقد الحد بيث علوم عديث كى جائے كہ اس في كرنته كى دوشتى كى دوئى كى دوشتى كى دوئى كى

اوراین حبان نے اس موضوع پرطویل کنام کیا ہے، جس میں حدیث کے راویوں کی طفعت اور سیائی لینی غفلت اور با حقیاطی کے واقعات لکھے جیں، اور خصیب بغدادی نے الم مُنْقی کے واقعات لکھے جیں، اور خصیب بغدادی نے الم مُنْقی این کتاب کی ابتداء میں اختیائی موین کلا سکیا ہے، جس کا حاصل والی ہے جو بیس نے الم مُنْقی اور ان کے بعد والول کے اقوال میں چیش کیے ہیں ہے جس نے اس کو بوری طریق میں میں بیش کیے ہیں ہے اس کو بوری طریق مرضیات پر جانے کی توفیق طریق میں ایکی مرضیات پر جانے کی توفیق عطاقہ مائے۔ (۱)

حافظ ائن رجب صبلی رحمدانشد تعالی نے اپنے عمرہ اور مغید دسمالہ'' فضل علم السلف علی الخلف' 'صفحہ ۹ رمیں فرمایا۔'' اسمہ اور فقہائے علم عدیث تصحیح عدیث کی اتباع کرتے ہیں ، اور

<sup>(</sup>٧) ومن الحار مذا الذي نقدم بقوله من الحقى على الحمح بين الحديث والققه والرواية والدراية والدراية والدراية والدراية والدراية والدراية المنظل والمهم قدمت القرار الكرام بالسميت بدا اشدرات من جمهور المحدثين والفقها، في خدمه العمم الرحو الله تعالى قولة والقرار به أ

وہ اس طرح کی امنی احادیث کو اختیار کرتے ہیں، جن پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں نے عمل کیا یا ان بیس سے کسی جماعت نے اس برعمل کیا اور جن احادیث کے ترک پر انھوں نے انفاق کرلیا ہوتو اس پر ہمارے لیے بھی عمل جا کرنشہ وگا ، اس سلیے کہ جب افھوں نے ان روایات پرعمل اس کاعلم ہو جانے کے باوجود نہیں کیا ، توب اس بات کا بین شہوت ہے کہ ان کو بیلم تھا کہ ان احادیث پرعمل نہیں کیا جائے۔

ترین عبد العزیز رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہا

"اس رائے کولوجس برہتم سے پہلےلوگوں نے عمل کیا،اس لیے کہ دوقتم ہے زیادہ علم رکھتے تیجے'۔

## بحرصفي ١٦ رمين فرمايا كه:

"الوگول کوان روایات سے بھٹا چاہئے بوان کے بعد ظہور بیل آئیں بیٹی ائے۔
کے بعد جیسے امام شانعی اور امام احمد بن ضبل اور ان کے شل اور ان کے بعد جوتن تی باتیں عوام شل رواج پائٹیس اور ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور ان کی بیٹر جوسنت وحد بیث کی اتیام میں رواج پائٹیس اور ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور ان کی بیٹر جوسنت اور حد بیث کے وحد بیث کی اتیام ہوگی بہ کہ وہ سنت اور حد بیث کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ ائر نے ان کوشاؤ قرار دیا، جمہور کی راہ سے بہٹ کرکی کا تفرد ان فی خاص سوج اور فیم کے سب وجود ہیں آئیس یا ایک یا تیں اختیار کرلیں، جس کوان سکے محتق بین ائر نے نہیں اختیار کیا ''۔

اوراعلام الموقعين (ا-١١٧٧) يس امام احد سے ردايت ب:

"ا اُکرکس) وی نے پاس تھنیف کردہ کتا ہیں ہوں اور اس بیل قول رمول سلی اللہ علیہ وسلم اور انسان میں قول رمول سلی اللہ علیہ وسلم اور اختلاف محاب وتا بھین مدکور ہوتو کسی سے لیے جائز نہ ہوگا کہ جس روایت پر چاہئی کرے اور وہ اپنی قیم اور بچھ پرا عتا و کرنے اس کو اختیار کرے اس کے مطابق فیصلہ وے یا اس بر عمل کرے میک اور کے کہ کن فیصلہ وے یا اس بر عمل کرے میک اس کا عمل محتق اور سے کہ اہل علم سے وریافت کرے کہ کن روایات کے مطابق ہوں۔

چنانچان کاس قول کوز ریففررکشا جا ہے کہ:فعلا حظ قولہ "حتی مسئل اُھل العلم مایو خذبه "اس لیے کہاس میں تعبیہ ہے۔

ان کلمات پرخور کرتا جا ہے کہ علم کے لیے اٹل علم ہے رجور کا ضروری ہے کہ وہ صراحت سے فرمادی کراس صدید پر عمل کرتا ہے اور ہے روایت مل کے شرائظ پر پوری ارک ہے ،اس میں جمیداس بات پر ہے کہ بسااوقات کوئی فض کی حدیث کی صحت پر اعتماد کرتے ہوئے اس میں جمیداس بات پر ہے کہ بسااوقات کوئی فض کی حدیث کی محت پر اعتماد چونکہ مسئلہ کے اس کے مطابق فتوی وے ویتا ہے اور اس کے ذبین جس ہی ہوتا ہے کہ پونکہ مسئلہ کے اثبات کے لیے حدیث کی گئے۔ تو گویا عمل کے لیے اتنا کان ہے۔ لیکن امام احدر حمد اللہ تعالی اس پر متنب فرمار ہے ہیں کہ یہ جلت اور جلد بازی بلاسب صحیح کس شے کہا ہم ایک اور فتوی و بینے کی وئی حیث میں کہ یہ جلت اور جلد بازی بلاسب سے کسی شروری ہے پر تھم لگا نے اور فتوی و بین جب ان سے دریا فت کہا جائے گا کہ بیدوایت قائل عمل ہے بوائی میں وقت وہ روایت کی جائی ہو تال اور حقیق کر کے اس روایت کے قائل عمل ہوئے یا نہیں؟ اس وفت وہ روایت کی جائی ہو تال اور حقیق کر کے اس روایت کے قائل عمل ہوئے یا نہیں وقت وہ روایت کی جائی ہوتا کی اور حقیق کر کے اس روایت کے قائل عمل ہوئے یا نہیں جو نے این مواد کریں گے۔

اورامام جميد مفيان تورى رحمه الثد تعالى فرمات ين كدا

'' ایسی روایات بہت ی ہیں جن پر ناہ نے عمل شرکے کا ای نوٹی علی وجہ
البھیرت صادر کیا ہے ('' ماس سے پہلے اس الی سکی کا قول گذر چکا ہے کہ صدیت میں
محدث کی مہارت کا ای وقت پید چاتا ہے جب وہ قابل عمل کو قیمر قابل عمل احادیث کے
در میان امتیاز کر سکے، چنا نچہ قابل عمل کو اعتیار کرے اور ٹا قابل عمل کو ترک کرو ہے۔ ('')
حافظ و نہی نے ''میر اعلام العبلا ء'' ('۱۱ – ۱۹۱) میں این حزم کے حالات اور سوائح
عمری پر بیان کر لئے ہوئے ان کا ایک تو ل نقل کیا ہے ، این حزم کا قول ہے کہ،
معری پر بیان کر لئے ہوئے ان کا ایک تو ل اور اجتہاد کرتا ہوں اور کی غیرہ کا خود کو یا بند ٹیس

<sup>(</sup>١) شرح العلل لا بن د بب ١-٢٠)

<sup>(</sup>٢) سني ١٨رمن جامع بيان العلم لا بمن صيد المير (٢٠-١٣٠)

سمجھٹاان کے اس تول پر تیمرہ کرتے ہوئے کہا تی ہاں! جواجتہا دکے درج کو گئی جائے اور س کے درجہانتہار پر فائز ہونے کی گوائی اس وقت کے انتہاور فقہا ورجہ دیں تو اس کو کی کی تعلید کی ضرورت ٹیس ''۔

جبیها کہ تعلیم کے ابتدائی دور ہیں ایک پید قر آن یاد کرنا ہے یا اکثر حصہ یاد کرلیٹا ہے <del>تو</del>وہ سیسے اجتماد کا دعوی کرسکا ہے اور وہ سائل کے بارے میں کیا کے گا؟ اور کس جنر کو بنیاد بنا کرکوئی مئلہ بیش کرے گا ، جیے کے برندے کے بیچ کاس کے پرنگلنے سے پہلے اڑنا کال ہے۔ فتم ثالث: بال أيك فقيد كائل، بيدار مغز، ادر بهوشمند، ذبين محدث جس كوفروع يا د ہوں، اور اصول کے قواعد از ہر ہوں وہ تواعد عربیانحو وغیرہ میں بھی ماہر شار ہوتا ہو، اور قرآن کریم کے سعانی اورتغییر کا بھی علم رکھتا ہواوران میں مناظر ہ کی قوت بھی ہو،تو وہ بنتینا اجتما دمقید کے دریے کو پہنچ سکتاہے ، ایسا مخض ائمہ کے دائل میں غور دفکر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس مقام کے عالم کے لیے اگر کوئی مسئلہ اپسی دلیل اور نص کے ساتھ واضح وجائے جواس مسئلہ کے سی اور حق ہونے کے لیے کافی جواور اس برعلاء مجتدین جیسے الوصنيف، ما لك، شاقعي الوعبيد واحدا وراسحاق جيس فقها وادر محدثين ميس سي سي ايك كاعمل بھی ٹابت ہو، توالیے حق کی امتاع ضرور کرے اور تعفیق کا ارتکاب کرتے ہوئے اسپنے لیے ہر جگہ آسانی اور رخصتوں کو تلاش نہ کرے اور پر بیر گاری اور ورع کواعتیار کرے اس بر حجت قائم کرنے کے بعداب تقبید کی تنجائش نہیں۔ آگر اس کوخوف ہو، ان فقباء ہے جواس ہے بازیراں کریں تو ان ہے مسئلہ میں گفتگو کرے اور ان سے سیج بحق ندکرے، کیول کہ ممکن ہے کہ وہ نفس کے کی دھو کے ہیں جتا ہوا در تغرد ہے اس کا مغشاء،شہرت کا حصول ہوتو اس کا تعاقب کیا جائے گا اور حقائیت کے بردہ میں اندر سے اس کی نفسانیت ورغال رہی ہو بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوحق بات کہتے ہیں اور بھلائی کا تھم کرتے ہیں الیکن اللہ تع لی ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیتے ہیں ، جوان کواڈیت پہنچاتے ہیں ، اس سے کدان کی نیت فاسد ہوتی ہےاورمقصدحق کی اشاعت ٹیس ہوتی ، بلکہ حب جاواور دیٹی ریاست اور

اجَدَ ار بِرِ نظر ہوتی ہے کہ لوگ اے اپناراہ نما اور سروار تسلیم کرلیں ،علما وسو و کے نفوں میں پوشیدو یہ بناری ان کو ہلاک کرے ہی دم لیتی ہے۔

مؤلف فرمات بي كر: حافظ وين كان قول رغوركر ناجا بيك،

'' جب کسی مسئلہ جی تق ان کے لیے واضح جوجائے اور اس میں نفس خابت ہو،
اور مشہورا تریش ہے کسی ایک نے اس حدیث پڑل بھی کیا جو راور جیجھے ہے بہت گزرچکی میں میں کسی کے لیے اختیار کر لے جس کوتمام مجتبدین نے بالا نفاق مداختیا رکیا ہو، تو یہ تفروقا بل قبول نہیں راس آخر دکا کوئی اعتبار نہیں ہے''۔
اور جے ما فظ ابن رجب خبلی نے کہا کہ:

کوئی فخص سنت کی اہتا ع میں بہت مشہور ہوتا ہے جب کدا ہے شاذ اور غیر معرد قب اسلوب کر سہب و وسنت کی شدید مخالفت میں بہتا ہوتا ہے، اس لیے کددہ ایک چیز دل کو عمل کے لیے نہتیب کرتا ہے جن کوان سے پہلے متعقد میں اثمہ نے اس کا علم ہو نے کے باوجود عمل نہیں کیا''۔

اب میں این قیم کا ادر امام احمدؒ کے بارے میں ایک دعوی کا حال لکھتا ہوں جس پر امام ذہبی اورا بن رجب کے تیعر وکوئھی ذکر کرول گا۔

ابن قيمُ امام احدومة الشعليدك بارت من كتب إل كه:

''امام احر سے لیے کوئی عمل ، رائے ، قیاس ، یائسی کے قول اور خالف کا عدم علم سمی صحیح حدیث پرعمل کی راہ ڈیل حاکم شہیر ، بنا'' ۔

امام ذہبی کے کلام سے صراحة پہلے یہ بات نابت ہوتی ہے کہ الی صورت حال میں جہد کو اس حدیث سیج پر عمل کرنا جا ہے اور این رجب کے کلام بیر صراحت سے ظاہر یہ: وران جیسے لوگوں کی غرمت ہے جو ایسے شاؤ تول کوئل کے لیے اختیار کر لیتے میں، جس پر کسی کاعمل نہیں ہوتا اور ائمہ اور متقد مین کی خالفت کر کے واقعل کے لیے آیک ویوی کو کافی سیجھتے ہیں اور وہ رید کہ جس حدیث کوہم نے عمل کے لیے اختیار کریا ہے وہ سیج

-4

بعض لوگوں نے این آئم کے اس کلام اور اس نوع کے دوسرے کلمات کوشذ وذکے افتتیار کرنے کا ایک ڈریعیہ بنالیا ہے، اور ایسے مسئلہ سے بھی تعرض کیا جس کے بارے ہیں بہبتی اور ابن تجراور ان کے بعد جہا بذہ نے ابتماع نقل کیا ہے اور یہ بعنی کورتوں کے لیے سونے کے زیور کا حرام ہوتا ہے، ہم اللہ سے ہوایت کی النجا کرتے ہیں۔

اور پی کہتا ہوں (مؤلف) کہ:امام ذہبی اور ابن رجب کی غرض دراصل ابن القیم کا امام احمد بن صنبل کی طرف اس قول کی نسبت کو ضعیف قرار دینا ہے، اگر چہ ابن قیم خاص طور پر اپنے مذہب کے اصول کو اچھی طرح جائے ہیں اور عام طور پر دوسرے ندا ہب کے اصول سے بھی واقف ہیں۔

مجوع فناوى بين الاسلام ابن تيميدرحمدالله (١٠م ٣٢٠ -٣٢١ مين واضح طور پر مكها يه، كه:

 یوے ائد میں ان کا شاد ہوتا ہے، جب آ پ تخاطب کا مقام و این ش رکھیں کے آوامام احد کی وصیت خود ای واضح ہوجائے گی''۔

( أمسو ده الا بين تحمية حمل اسم ١٨٠٠ ميراعلام الغيلا عا ١٠٩٠)

اور یکی بات این الطباع نے اس صدیت کے بارے میں کبی ہے جس کو ابتدائے
باب میں ہم نے ذکر کیا ہے اور الی بات کرنا جو متقد میں میں سے کی نے نہ کبی ہوعلاء و
عقلا ووٹوں کے نزدیک ایک جنون کے متر اوف ہے اور اس کی مثال "اخبار ابی حنیفه
واصحابه "(عیدال-۱۱۲) میں الصیمر کی کی روایت ہے جوانہوں نے امام زفر نے قل کی
ہے کیا تہوں نے فرمایا:

"ا میں جب کی سے مناظرہ کرتا ہوں تو اس پران گؤئیں چھوڑ ویٹا کہ مقابل کیے، میں نے فلفی کی ہے در میری خطاہے، بلک اس وقت چھوڑ تا ہوں جب اسے باگل ادر محمون قرار دیاجائے، ان سے دریافت کیا گیا کہ: کیے مجمون قرار دیا جائے گا؟ فرمایا: جب دوالی بات پر مصرود، جواس سے پہلے میں نے شکی ہو، اگرکوئی کے کہ امام کی کے اس قول کا کیا جواب ہے کہ جو تحض الی عدیث پائے جو تھے الاستاد ہولیکن کی نے اس پر تمل نہ کیا ہوتو کیا اس ہوتا ہولیکن کی نے اس پر تمل کرنے کی گنجائش ہے؟ تو اٹھوں نے "معنی قول الا مام المطلق " بیس قربایا: (ص: 20) فا دلی عندی اتباع الحدیث (۱۰۱۶۳ من مجموع الرسائل المحیر بد): میر نے زو کی صدیث کی اتباع افطل ہے۔ اگر انسان خود کو تضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خود وہ اللہ علیہ وسلم ہی سے خود وہ بات سے تو دوہ بیس اللہ علیہ وسلم ہی سے الحدیث کی اتباع فیل میں تا خیر کی عنجائش نگل سے ہے! واللہ ہم گر نہیں بات سے تو کیا بھر بھی اس کے لیے عل میں تا خیر کی عنجائش نگل سے ہے! واللہ ہم گر نہیں بلہ ہم شخص السے فہم کے مطابق عمل کا معکنے ہے"۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں کہ: سب سے پہلے علا مدیکی کی عبارت بر فور کرنا جا ہے اوروه عمارت ب:"الأولى عندي اتباع الحديث" كمير يرز ويك حديث يعل کرنا ہی انصل ہے، اس عبارت میں'' عندی'' کے لفظ پر اگر خور کیا جائے لیتنی میرے نز و کیک بوں ہے تو صاف واشع ہوگا کہ وہ ایسے مسئلہ کے بارے میں ارشا دفر مار ہے ہیں جوائم کے زو کے مختلف فید ہے کہ بیرے نزو کے ایسے موقعہ پرمطلقاً حدیث کی اتباع کی جائے اورا مام ذہبی اور این رجب وغیرہ کا کہنا ہیہ ہے کہ: ایسے مواقع برعمل کے لیے شرط ہیہ ہے کہ کسی امام نے اس پر جمی عمل کیا ہو۔اوراس کا مطلب یہ ہر گزنبیں کہ کسی امام کے عمل کو حدیث برتر جی وی جاری ہے، اور یول کہا جار ہاہے کدحدیث عجمت اور ولیل ای اس وفت بنتی ہے جب کوئی امام محدث اس بڑھل کرے ،اور اس ہے قبل وہ عدیث علم کے لیے جِمت نبیس بن سکتی ،معاذ الله: ابیا *برگزنبیس ، بلکه حضورص*لی الله علیه وسلم کا کلام تو برحال بیس قابل عمل اور ہرمسلمان کاسرتسلیم خم کرنے کے لیے حرف آخری حیثیت رکھتا ہے۔ بلکداس كامطلب صرف بدب كركس الام كاعمل كر ليهااس بات كى دليل بن جاتى ب كد معقد مين نے اس مدیث کے ترک پر اجماع نہیں کیا ہے، کیوں کدسی مدیث کے ترک بر علاء متفقر بین کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کداس مسئلہ میں ووسری قابل عمل حدیث موجود ہے، جواس صدیث یکل کے باب میں مقدم اور رائے ہے۔متأخرین میں سے اس شرط ک

طرف امام ذہبی اورا بن رجب حنبلی پرسبقت کرنے والوں میں امام ابن صلاح ہے جن کا کلام سابق میں گز رچکا ہے اور <sup>(۱) ج</sup>س پرعلامہ سبکی کا تھر ہ بھی گز رچکا۔ ابن صلاح فرماتے ہیں : (۲) :

''اگران میں اجتہاد مطلق یا مقید کی شرطین کمل طور پرنہ پائی جا کمیں اور اپنے زل میں حدیث کی مخالفت کا شائیہ یا فعلر پھوں کر سیما اور جنب کہ بحث و تحقیق پر اس حدیث کی خلاف بھی دولوں سے اس کواپسا شائی جو اپ بھی ندل سکے جس سے اس کاول مطمئن ہو، جس اس کو و کھنا جا ہے کہ کمی مستقل اور مستندا نام نے اس بھی کر او و کھنا جا ہے کہ کمی مستقل اور مستندا نام نے اس بھی کر اس کو و کھنا جا ہے کہ کمی مستقل اور مستندا نام نے اس بھی کو ایس کے لیے الحقیات کے قدیم کو اس اس اس مسلم کی و اس کے قدیم کو حدیث بھی کرنے کے معدور شارموگا۔

 <sup>(</sup>١) وكلام اللهين فسابق صريح في اشتراطه هذا الشرط في حق المجتهد المقبد أما كلام ابن رجب ممام.

 <sup>(</sup>٣) "قي أدب المقتي والمستفلي" (ص ١٤١٠).

جواب میں تا فیر پر اس حال میں بھی عمّا ب قرمایا: جب کہ وہ نماز میں مشغول سے کوں کہ سے کہ کی دوسے ان کو نماز تو (کرفورا جواب وینالا زی تفاتو کیے ان سے کوئی بات س کر عمہ کی دوسے ان کو نماز تو (کرفورا جواب وینالا زی تفاتو کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کا طب ہیں کھر بھی تا فیر کر ہے؟ لئین فلا ہر بات ہے کہ بی تھم اس جہ تھی کا بی ہے جہ بی اس میں کوئی بات سے جا ہے، وہ کسی حدیث کا بی ہے کہ ان سے حال ہوا ہوں ان اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سے جا ہے، وہ کسی مسئلہ سے متعلق ہواور ہم جس حدیث پر گفتگو کر ہے ہیں اس بیس ہمارے اور ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، قرن اول سے جارے زیانے کے اور پھر ہمارے زیادے سے قیامت تک جارے میں مسئلہ سے متعلق کی جوئی چیز کرمانے سے قیامت تک جارے میں اسے حدیث آئی ہے، آگ ہے کی جوئی چیز کرمانے سے وضو کرلو؟ (۱) جو حضرت زید بن فابت اور اپو ہریں اور حضرت عاکشہ سے متعلق اور میں ہے۔

اوردوسرى صديت محيح بخارى كى كتاب الوضوء على "باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقاً من شاةٍ وفي رواية:

<sup>(1)</sup> توضووا معامست التار رواه مسلم ٤٣٠٤ من شرح النوري وهو في البتن ١-٣٢٣٠

کتفا وصلی ولم بهس مان یعنی حضور صلی الله علیه وسلم نے بحری کی ایسی بدی جس بر تھوڑا سا گوشت رکا ہوا تھا ،اسے تناول فرمایا اور ایک روابت میں ہے: شانے (مونڈ سے) کا گوشت تناول فرمایا اور نماز بڑھی اور پانی کونیس جیموا، یعنی وضوّ بیس کیا، بلکدای سابق وضو سے نماز پڑھی۔

بدروایت امام بخاری نے ابن عباس اور عمروبن امیدالضمری، میموندام الموشین رضی التعنيم سے روايت كى وروامام ملم نے ان سب روايات كى اين روايات سابق كے بعداور روایت میں عربیدا ضافہ کیا، ابورافع ہے اور بعض روایات میں ابن عمیاس رضی اللہ عنہا ہے كمانھوں تے حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كود يكھاجب كدوه تماز كارادے سے فكل آتے تھے، توان کوروٹی اور گوشت کامدیہ پیش کیا گیاء آپ نے تین لقمے کھائے۔ اور پھر نماز برحی اور نیا وضوئیس کیا" کے اور روایات سے ثابت ہوا کدزید بن ثابت اور ایو ہر مرہ رضی الله عنهما حضور سلی الله علیه وسلم ہے آگ ہے کی ہول اشیاء سے دخسو کا عظم دے رہے ہیں اوراس روایت کی خود آ مخضرت ملی الله علیه دسلم سے سام کی تصریح کررہے ہیں جب کداہن عباس، عمر والشمري، ميموندا ورا بورافع رضي الذعنبم سب بيه مثابده كرر ب كدآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے گوشت تناول فرمايا جو ظاہر ہے كه آگ سے بِكا بوا تعااور آپ نے بغير كس نے وضو کے نماز اوا فرمائی بنو ان صحابہ میں جس نے جو پھی براہ راست سایا دیکھااس برمل كرة ان كے ليے لازم ہوگيا اور ان كے ليے عمل ميں تا خير كرنے كى كوئى گفائش نبيس تكلى جيها كدام مكى فرمار بي جين اورجيها كدان محابدرسى اللعنهم عددا تع جواليكن بعديس آئے والے کے سامنے رونوں حدیثیں ہیں۔ وہ کس حدیث برعمل کریں؟ بقینا وہ تر جیجات اور قرائن خارجیہ میں غور کریں گئے جس کی بنایر کسی ایک کومل کے لیے اختیار کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں ، اس لیے کہ دونوں حدیثوں پڑل ممکن نہیں اس کے لیے حضرت جايروشي الشعشدك صديث مرجع نابت وفي ماوروه بي: "كان آحر الأموين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار" آ ١٤٦ تركم كل

آگ ہے گی ہوئی چیز دل کے کھانے کے بعد دخونہ کرنے کا ہے، بیروایت سنن ابوداؤد اور سنن نسائی کی ہوئی چیز دل کے کھانے کے بعد دخونہ کر آگ ہے گی ہوئی چیز دل کے لیے دخو کا حکم، احادیث اباحت کے لیے نامخ ہے کول کدایا حت جو سابق میں موجود تھی منسوخ ہوگئی، جیسا کہ فتح الباری میں ہے: وہاں اس کی تو جیہ ملاحظہ کی جائے ، ادراصل اس کلام کی ابن عبدالبر کی '' التم بید'' ساسس سسس سے ، اور امام نو دی فر ماتے ہیں کہ: اس براجماع منعقد ہوا ہے کہ آگ ہوئی چیز کے کھانے سے وضوئیس ہے، مگر اون فر کی شنت کا اس تھم سے استناء مقدم ہے۔

احناف کے بال اونٹ کا گوشت بھی اس میں شائل ہے اور اس کے کھانے سے بھی وضواا زم نہیں \_امام سرحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول (ار ۳۳۹) میں اس موضوع سے متعلق انتہائی فیتی بات کھی ہے ووفر ماتے ہیں کہ:

" حضورصلی الله علیہ وہم کا قول اپنے اصل کے اعتباد ہے علم کے در ہے میں قو وجوب کا تھم رکھتا ہے اورشہاس میں ان ہے ہم تک نقل کی وجہ ہے ، البدان ہے ہم تک بوال ہوا ہے قاص ہوا ہے قواس میں ان ہے ہم نیر داویوں یارولیۃ بالمعنی کے شیوع کے سبب شیہ پیدا ہوجا تا ہے ہتو جس نے ہراہ راست حضورصلی اند علیہ اسلم ہے حدیث تی تواس کے شیر پیدا ہوجا تا ہے ہتو جس نے ہراہ راست حضورصلی اند علیہ اسلم ہے حدیث تی تواس کے لیے قرطم بھی بھی بھی اور جازم اور عمل بھی واجب ہوجا تا ہے، لیکن جس کے پاس ملام بالواسط بلکدوسا لکا کے ذریعہ بھی ہا ہاں کے لیے قرائن، سماع کے قائم مقام ہوجاتے ہیں ، تواس کے بلکہ وسا لکا کے ذریعہ بھی ہا ہو اور تھی علم کو تا ہے کرتی ہے اور عمل کو بھی واجب کرتی ہے ، لیکن میں میں تو کا اسب کمی تو کا اسب کمی تو کا است کی طریقہ میں شہر آ جا تا ہے اور منقول ہیں شہر کی مقطوع بیمی تو کا منا میں شہر کی مقطوع بیمی تو کا است کے میں دوایت کی خالفت ہوتی ہے ، یا کسی اور صدیت ہے اس کا تعادش ہوتا ہے یادیگر مورات کے خالفت ہوتی ہے ، یا کسی اور صدیت ہے اس کا تعادش ہوتا ہے یادیگر صورتوں ہیں جب شد پیدا ہوجا تا ہے اور ہم جس موضوع پر بحث کرد ہے ہیں وہ آخیس صورتوں ہیں ہے آب ۔

ابن المنذر في اوسط (٢٢٥) مين أكلها بكر مها وبن سلمد في ماياكد:

''جب تمہارے ہاں دو مدیثیں ایس آ جا کی جن سے دو مختف تھم جا بت ہوئے میں لیسی آ جا کی جن سے دو مختف تھم جا بت ہوئے میں لیسی آ بیا کی السیاد کیا جائے تو میملی پر السیان آ جا کی السیاد کیا جائے تو میملی پر عمل جمل میں دیتا اور شخص ناخ اور منسوخ کا علم تیں اور نہ نقذ کم اور تا خیر کا علم ہے کہ میلے کا زبات کو نسا ہے اور دو مری کا کون ساج اس لیے کہ اگر ذبائے کا علم ہوتو بعد کو ذبائے والی عدید کو منسوخ کر دیتی ہے بتو تم ان تفصیل سے سے الملی کی اوج سے بول میں میں میں ہوتا ہوں کی میں ہوتا ہوں کے میں ہوتا ہوں کی میں ہوتا ہوں کی میں ہوتا ہوں کی ہوتا ہوں گانے کی ہوتا ہوں گانے کا کہ کا کہ ہوتا ہوں کی ہوتا ہوتا ہوں کی ہوتا

اورامام الودا ودا ولي منن افي دا وريس قرمات يين

اس طویل بحث کا حاصل ہے ہے کہ اس شخص کا حال جس نے براہ راست حضور سلی الله علیہ وسلی ہے ہوں ہے ہوں کے براہ راست حضور سلی الله علیہ وسلی ہو یا غیر صحافی اس شخص سے مختلف ہے ، جو اینے کون خور سلی الله علیہ و کلم سے سامنے حاضر اور موجود فرض کر کے ان سے خود من لے توجود والا جو نہیں دہ تو دنوں حدیثوں کا علم رکھتے ہوئے ایک حدیث برحل کرنے پر مجبور ہے ، البنتہ سامنے حاضر اور مشاہدہ کرنے والا اور براہ راست سننے والا تو دہ بھی ایک حدیث برحمل البنتہ سامنے حاضر اور مشاہدہ کرنے والا اور براہ راست سننے والا تو دہ بھی اور علم ہونے کی صورت میں بھی اور علم ہونے کی صورت میں بھی اور میا سرح ہوگا کہ حالی سے کمی اور صحافی نے دوایت بیان کی اور جس نے می وہ خور مجلس نی سامنی الله علیہ وسلم میں سنا ہی کوائی جد میں حاضر نہ میں خون حدیث پر مقدم رکھے گا مگرا کی صورت میں قطعی حدود میں ناد مالی کوائی میں سنا ہی کوائی حدیث پر مقدم رکھے گا مگرا کی صورت میں قطعی صورت میں قطعی

طور پر ایک ہی حدیث پر گل ار سے گا۔ جب کہ جس صحافی رضی اللہ عند نے ان وروایت من کی وہ تھر آج کر دے کہ جو حدیث اس سے پہلے تھی دہ منسوخ ہوگی ہے، تواب اس آخری حدیث پر ہی کمل واجب ہوگا۔ تو ابن عمیاس رشی اللہ عنہا نے مضور سلی اللہ علیہ وسلم کو نو دو یکھا کہ آب نے گئیاں لئے تناول فر مائے اور پھر اس حالت بیں بغیر نے وضو کیے آب سلی اللہ عنیہ وسلم نے نماز ادافر مائی ، اس لیے جب ابو ہر یرہ میں اللہ عنہ نے ان سے وضو کرنے کی روایت بیان کی تو مستر سے ابن عمیاس رضی اللہ عنہا نے ابو ہر یرہ کی روایت پر عمل خور مشاہدہ کیا اس بھن اللہ عنہا نے ابو ہر یہ کی روایت پر عمل نوایت کہ جس کا انھوں نے نود مشاہدہ کیا اس بھن کرتے اور اس پر مقدم جمیوں جس کو بالوائد میں اللہ عنہا ہو ہے گئا کہ ایس کہا جائے گا گئی آب کے جس کو باور طرستا ہے ۔ اس موقعہ پر صفرت ابن عمیاس دخی اللہ علیہ واللہ علیہ ورواتھ اس مناسبت سے ذکر کیا ج تا ہے ، جس بیس ہمار سے ایس میں اللہ علیہ ورواتھ اس مناسبت سے ذکر کیا ج تا ہے ، جس بیس ہمار سے اس میں اللہ علیہ ورواتھ اس مناسبت سے ذکر کیا ج تا ہے ، جس بیس ہمار سے میوضور عے متعلق آئیک اور وا تھ اس مناسبت سے ذکر کیا ج تا ہے ، جس بیس ہمار سے میوضور عے متعلق آئیک طورت کا سامان ہے۔

ام احدین متبل نے اپنی مرد اسلام اور اما مطح اولی نے اسلام اور اما مطح اولی نے ۲ – ۱۹ ۱۹ (قشر ت معالی الا طار اسیں بیدروایت بیان کی ہے۔ اما مطحاوی کی روازیت کے الفاظ ایول ہیں: ان عرودین الزیر نے مطرت این عبس رضی الشرحیا ہے کہا کہ: اے این عباس! آپ نے لو ول کو گراہ کر دیاہے کہ بازود کیے ہے کریہ (ا) تو عروہ نے کہا: وکول کو پہنو کی ویتے ہیں کہ جب اوک بیت اللہ کا طواف کر لیس تو و حال ہو گئے ، جب کہ ابو براور هم رشی اللہ عتبارج علی تبلید آسیتے ہوئے آئے اور عمید کے دان تک احرام میں رہے ۔ تو ائن عباس نے کہا: کیا اس وجہ سے تم گراہ ہو گئے ؟ ہیں تو تم کو مضووصلی اللہ علیہ واسم کی حد ہے سناج ہوں اور تم جھے ابو ہراور تمریح حوالہ دے رہے : و تو عروہ نے کہ کہ: ابو بکر دھر رضی اللہ عبراحضور حتی التہ علیہ و علم کو آ ہے سے زیادہ جائے تھے ''۔

<sup>(</sup>١) عرقة: تصغير عروة ولفط عروة في المستد كالعما اتبع ترسول صلى الله عليه وسلم به منك.

ا ما مطراتی نے اوسط (۱۷۶) میں روایت کی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں کہ اور ہے ہو۔
عروہ نے این عباس رض الترعظمان کہا کہ بسااوقات تم اوگوں وگراہ کرتے ہو۔
این عباس نے پر چھا اسرع وہ کیا ہے ؟ ایک خف نے پائر و کے لئے اور امال ہے اور جب وہ حواف کر لیں ہے تو آپ کا میہ خیال ہے کہ وہ احرام سے نگل کی اور طال ہو اگریا ، جب کہ حضرت ابو بکر وغیر منی الفرعتر اس سے نع قربات سے نوا خطرت بن عباس موضی الفرع نہا ہے کہ وہ اور عمر مقدم ہیں؟ یا جو کہ است اور طربی الفریس الور عمر مقدم ہیں؟ یا جو کہ اب القدیمی ہے باحضور سنی الفرع نے دیا اور طربی ہے ہوان کے اصحاب اور مت میں انہوں نے جو ری غربا یا تو عروہ سے کہا ابو بکر وعرفر آن اور حضورت یا الفرع ہے کہ عرب کے خطر سے کو بھے سے اور آب کے احتماد اور عمر ہے گراہ کہ کہ کے اور ایک کے اور اس کے انہوں کے اور آب کے انہوں کا اور آب کے نہم جو انتے ہے ۔ (۱)

ابن افي مليك بواروه عدد دايت كرية بي وكت إن كد

<sup>(</sup>۴) وفي التمهيد، ٣٠٥-٢ عندالادام انقة التبت يحيى بن سعيد الانصاري وحمه الله قال كان بوكر وعمو الله قال كان بوكر وعمو الله إلى الدولاد المعاد ٣٠٥-١٤ وانظر المسئلة في زاد المعاد ٣٠٥-١٤ واعلاد المسئلة في زاد المعاد ٣٠٥-١٤ واعلاد المسئل ١٠٠-١٤ واعلاد المسئل ١٠٠-١٤ واعلاد المسئل ١٠٥-١٤ واعلاد المسئل ١٠٥-١٤ واعلاد المسئل ١٠٥-١٤ واعلاد المسئل ١٠٥-١٤ واعلاد المسئلة ال

اور بہی ہمارا جواب ہے ان وگوں کے بارے بی جوابو منیفہ مالک ، شافعی اور احمد کی فظ پرا فتر اض کرتے ہیں اور ہمیں اس چزکی دھوت دیتے ہیں کہ جس کو دہ فقد الکتاب دالمنة یا فقد اسند ہے تہیں کہ جس کو دہ فقد الکتاب دالمنة یا فقد اسند ہے تہیں کہ جس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ان انتہ جبتدین کے خلاف تہا دید دائلی ہم اس لیے تبلیم نہیں کر سکتہ کہ وہ متقد میں جند ورصلی الله علیہ وسلم کی سنت کوتم سے بہتر طور نہ جانے اور عمل کرنے والے تھے، بلکہ اتلم جو کہ اس آلله علیہ وسلم کی سنت کوتم سے بہتر طور نہ جانے اور عمل کرنے والے تھے، بلکہ اتلم جو کہ اس آلله علیہ وسلم کی سنت کو تا میں اس کے جس معنی ہی سستعمل ہے ،جس کے معنی ہی سستعمل ہے ،جس کے معنی ہی سستعمل ہے ،جس کے معنی ہی ست اور طریق ہی ہے ،جس کے مان انتہ سے متا بلے ہیں تہیاں مراد ہی نہیں ان سے کہ ان انتہ سے متا بلے ہیں تہیاں اور حضور صلی اللہ عایہ یہ کہ ان انتہ سے جانے ہیں اور حضور سلی اللہ عالیہ کی طرف راہ وکھائی جو بی اس میں جو طریق ہی است اور طریق ہی جو بی واللہ عالیہ کی طرف راہ وکھائی حیالہ کی است اور طریق ہی جو بی اور ختم یا در فقایت سے سوج سمجھ کر افتقیار کرنے کی طرف راہ وکھائی سے بوطر یقد انداز میں اس طریق سمجھ کر افتقیار کی است اور طریق ہیں اس طریق سمجھ کر افتقیار کیا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اس شم کی یا تواں ہے استدال کرنے والے این عباس رضی الذخیما کے واسے اقوال ہے ہرگز استدال انہیں کرتے ، جس ہیں اٹھول نے اپنے اجتہاد کی بنا پر علم سے لیے علمت وکال کر ثابت کیا اور خاہر نھی بڑمل نہ کیا ، جیسا کہ وہ والی جوطواف میں کیا جا تاہے ، کی سنیت کے قائل نہ بھے ، بلکہ رق کوسنت طواف قرار دیتے والوں کے بار سے میں فرمایا: کذروالی نفول نے ناطعی کی ہے ، یا ان سے اس بار سے میں فطا سرز وی وئی ہے میں فرمایا: کذروالی انہوں نے ناطعی کی ہے ، یا ان سے اس بار سے میں فطا سرز وی وئی ہے جیسا کہ جس کہ جس کہ حسن کے معترت محروشی اللہ عند فرماتے ہیں کہ:

ود کا م جوسفور اکر مسلی اللہ علیہ وسم نے کیا تو جس اس کا چھوڑ و بنا گوار و تبیس جیسا کہ جس کے اللہ عند فرمات ہیں جسا کہ جس کے اللہ عند کر بیس ہے کہ جس کے اللہ عند کر بیس جسا کہ جس کے اللہ عند کر بیس ہے کہ جس کہ عند ور کر ما جو مند ور اکر مسلی اللہ علیہ وسم نے کیا تو جس کی اللہ عند ور دینا گوار و بنا گور و بنا گوار و بنا گوار

اور ﴿ خَرِينَ يَهِ عُرضَ بِ كَدِيدَا مَا مِ بَكَى كَ لَلَامِ كَا جَوَابِ بِ جَبِ جَسَ كُواسَ جِالَ فَ "الآبات البنيات" كَ مقدمه مِينَ وَكُركِيا بِ جَسَ كَا تَذَكُره الوير آيا ، كه بيه تعسب كَي كُركُو تو زُوينَ كَ لِي كَانْ بِ ، جِيما كَمَانَ كَ جَتَ اوردلِل جَوَابِ كَي وَضَاصَت كَي إوجودَ مَر تو زُفِي دالى كَها فَي بِ ، تَوَانَ كِوومر ولاكُل كَي قوت كا المازة وخودى لكا ليجؤ - مَا تياس كن ز كلستان من بهارمرا

ان کے حال پرتوبیش صادق آئی ہے کہ کی ہے بو چھا کی کہ: آپ کی و ل تمنا کیا ہے؟ تواس کے حال پرتوبیش ماری اللہ جس پر دضا حت فخر کرے، اور ایسا شبہ جس پر دضا حت فخر کرے، اور ایسا شبہ جس پر دضا حت فخر کرے، اور ایسا شبہ جو رسوائی کے عیق کھڈیں منہ کے بہا ایسا شبہ جو رسوائی کے عیق کھڈیں منہ کے بہا مجینک دے۔

<sup>(</sup>١) مَنْ تَعْمِر اللَّاشَافِ لِلرُّسْمُ فِي الْوَالْ الولْ مُورِةَ البَعْرةِ ( بِعِي الْعَلَيْمِينِ ) -

ووسرا التفال كد يك مسلمان عرف حضورا كرم سى الله عليه وسلم كى النابع كا مكاف اور ما مورے سی غیر کائیس ، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ: آپ سے کام کا حاصل مید ہے کہ انداسلام اور مجتزرین کرام جن کے گام کے چاہ جے ندکور ہوئے جو سراسر سند ک یا بندی کی ترغیب اور وعوت برمشتن بن اورسات کے علمی اور ملی طور برترک کو انحراف، ذائت اور همراہی قرار دیتے ہیں ، یقول آپ کے انہوں نے حملہ ورصلی انتہ علیہ وسلم ک اتباع خہیں کی اور متدود ہدایت پر ہتے ،اور جب تم ان کے اسلوب سے انحراف کر تے ہوئے اتباع ني كا دعوي كرت بوتو تمهار بنز ويك كويا وه ايسة احبار در بيان سته جويدون كتاب وسنت ہے دکیل بیان کیے اوگوں کے لیے اشیاء کوحال یا حرام قرار دیتے رہے، جب کہ میر ائد كرام اختلال ادرانهاك في الحديث اورالتزام سنت بين اجتمام كيجس مقام يمتمكن ہیں، وہ مقام ان کے بارے میں ٹاساز ڈونٹوں کے قرائے ہوئے ماکول اور ان کے ملتها محظر سے بہت بلند ہے وہ استے بعد والوں کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اوام اوراو ابس اس طرح بہنچاتے تھے جیسے مؤ ذن امام کی تعبیرات کچیلی صفول تک من وعن پہنچاتے ہیں ، الرآپ یوں کھیں کہ ایس اینے وین کے احکام کوولیل سے مجھنا جا ہتا ہوں اور بیٹکم مثلاً جیسے ابوطنیفہ بیان کرتے ہیں ، میر بی بھی میں نہیں آتا ، ملکداس انداز سے میں تھے میں آتا ہے جیسے اس کوامام شافتی نے بیان کیا واس لیے اگر میں مذہب شافعی کے مطابق اس تھم بڑی كرول الوكياس بيساكوني حرج ہے؟

اس کا جواب سے کہ: آیک مذہب نقبی سے دوسرے مذہب فقیق کی طرف منتقل مونا تین اتم کا ہوتا ہے:

ا - اول ہیک دو کسی امام کی تقاید میں رو کر ذندگی گزار ، چا ہتا ہے اور ائندار بعد میں ہے کسی ایک کو وہ تقلید کے ہے متعمین کر کے ان کے بیان کر دہ فقیمی احکام پر دل ہے شن کرنا چا ہنا ہے تو اس میں کوئی حزج کی میں اور تقلید غیر مجمبتد کے سیے محفوظ ترین طریقہ ہے اور سے موضوع اثنا واضح ہے کہ اس پر مزید کچھے لکھنے کی ضرورت جیس ۔ ۳- دوم بیکدود آسانیوں کے تلاش میں ایک مذہب و چھوڈ کردومرااور پھرودمرے کو چھوڈ کر ٹیسرا اختیار کرتا ہے تو بیروین کے ساتھ استہزا کے متر ادف ہے اور بیر ہر کر جائز شیں ، س پر بھی بحث کی مختیا کششیں ۔

٣- سوم يدكد بحث اور تحقق ك إعداس كار عان سي أليك فروب كي تقليد برمطمئن ہے اور وہ تحقیق اور دلائں کی روشن میں ایک مدہب نقعی کوجھوڑ کر دوسرا مسلک نقبی اختیار كرتاب تواس مين للفصيل ب،اگر بحث وتحقيق كرنے والاشخص اس مقدم كي البيت ركھتا ہے بیٹی انتہ اربعہ مجتمدین کے بیان کردہ دلائں کو بچھے کے بعدانصاف اور دیا نتداری ہے ان ادله میں بعض کوبعض مرتز جھے دیئے کی صلاحیت رکھتا ہے، قواس میں بھی کوئی حرج خہیں ، بلکہ علی وبدالبصیرت ایس تحقیق تو فقہ اسلامی کے مفاخراد رعلا واسلام کی امتیازی شان کے شایان بهبت بی او نیجا اور قابل رشک تمل ہے اور ایسی غیرمعمولی صلاحیت سے کام لیما تو علما ب کا شعار ہے، اور مارے مٹاخرین علی نے متنقریان کے طرز پر اس تحقیق اور بحث میں عمر بي كرّ اردير جيسے 'مام نو وي اين صلاح العزبن عبدائسلام، اين جيسيه اين القيم، التي السَّبَى ، اورابن ابير مرحم الله اتعالى صديول سے يبي كرتے علي إسے بيں اوراس فتم ك مثالوں ہے اسلامی تاریخ کے اوراق بھرے بڑھے ہیں واب تک مثال کے طور پرعلامہ زاہد الكونزي جن كولعض ناواقف حقرات متعصب منتي كروانية بين، متالات كونزي مين ونف ك مسلامل أيك طويل محقق بحث كل ب جس من العول في الوحقيق رحمة الله عليات اس تول کوتر ک ردیا ہے کہ وتف کواس وقت فازم اور مؤیر قرار دیا جائے جب بھم حاکم اس کے ساتھ لاحق : وجائے ؛ اس لیے کہ حاکم کائنگم اختلاف کوشتم کردیتا ہے اور امام کوثری اس مسكدين جهود كوتوب كواختياركرية إن، جوتيح احاديث اورهل سخابيرض المتعنهم ي نایت ہے اور ای پرجمبور است کا اتفاق ہے اعلى مدور ی كی حقیق بيہے كدامام ابوسنيف رممة الله عليد نے بعض مسائل میں اپنے اجتہا وے دلیل کے اشغر ط کے بھائے اتباعاً امام مختی اور قاصی شریج کا تول نقیار کیاا دراس تول کی دلیل علومرکر نے کی کوشش نبیس فرمائی میکن بعد

میں تحقیق سے جب مضیوط دلیل ان کے قوب کے خلاف مل گئی تو ایب امام صاحب کے اس قولَ وجومسي كي امتاع بين اختليار كرلياء امام الوحنيف كي ايني رائدة اوراجتها وقر اردينا تتحج نه ہوگا،اورمتبور اورمقتراء کی تلطی جب دلیل سے داشتے ہوجائے اتوان سے اختلاف کی سنجائش لکل سکتی ہے کیوں کہ اجتباد کا عتبار غیر منصوص میں موتا ہے، جہاں نص صریح آ جائے تو اجتہاوی تمخیائٹ نہیں ہوتی ،اوراس فتم کا کلام ان مسائل کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے جوعلام کوٹری نے اپنی کماپ" النکت الطريفة في النحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنبانة رحمه الله تعالى" كم مقدمه من تحرير كياج، ين طريقه علامة ظفر احمد عثماني رحمد الله في الحي عظيم الشان كماب "علاه السنن" عين اختيار كياب، كه ندجي حنى كے مقرر اور ثابت شده قول كوئني مقامات يرتزك كر ديا ہے جب كه ان كي اس کتاب اور ان کے عام استوب ہے بھی میر مقیقت بالکل خاہر اور واضح ہے، کہ وہ ند ہب هننیه بر بیوری قوت اور تصلب کے سراتھ مل میرا ہیں، میتو ان علماء کا ذکر تھا جودلاک کواچھی خرب مجتنبے کے بعد مان کی قوت استدلال کا سیج انداز ہ لگائے کے بعد بعض ولاک کو بعض پر ترجيج دينے كي صلاحيت ركھتے جيں اور جواس كي المبيت نہيں ركھتے اور نداين محتيق اور بحث میں انصاف سے کام لیزاجانتے ہیں جب کہ آئ کل ایک گروہ سف صالحین کی طرف اپنی نسبت كرنے كے بعدان كى تحقيقات يرب بليادا عمرانسات كرے ان كے وقار كو مجروب سرنے میں مشغول ہے تو ہے تی نہیں؛ بلکہ حقیقت سے فرار اور کی بھٹی اور نزاع وجدال کی صورت بیدا کر کے بجائے اصلاح کے امت میں انتشار پھیلائے کا سب ہے، ایسے افرا و کی بات کوہم قابل التفات نبیں سیجھتے اور اس کا اٹکار کرتے ہیں اور اس متم سے لوگوں کی تائید ہم ہر گزنہ کریں گے جاہے گتنے ہی او نیج القاب وانتساب کے پردول میں خود کو جيميا أيس ، جم ان كوميم مجهين م كركس أيك مسلد مي ندوب حنى سه شافعي كي طرف منتقل ء دناء روسرے مسئلہ میں مالکی فقداور تیسرے مسئلہ میں فقہ عنبلی کی طرف منتقل ، دنا اور چو تھے مسئلہ میں بیسلسلدانقال بھراول کی طرف یا بھران جاروں کے ملاوہ سی ایسے مسلک کی

طرف نے جائے گاجس کے تارمت چکے ہوں اور اس کاعملی صور پرکوئی وجود باتی شدر باہو اور ڈراہب کے ساتیر ان کے اس کھلواڑ اور استہزاء کا درواز وحضرت ہم بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جواس امت کے پہلے مجد دیمیں ،صدیوں ڈیٹٹر اس خرج بند کر چکے جیل ، جس کو وار می نے اپنی سنن (۱:۱۱) میں نقل کیا ہے ۔ جو اپنے وین کوخصومت اور جدال کا وَریجہ بنائے اس کا انتقال آیک موقف ہے وہ مرے تک ہوتا رہنا ہے۔

المام دارمی نے اپنی سنن میں بیتول کیا ہے: جن کا نصب احین اور مقصود اس وین کو خسوصیت اور جدال کا میدان بنانا جوگا تو گٹرت سے آبک سونف سے وومرے کو اختیار كرتارىج گاه ادر بىسلىلە غدا بىپ اربعد تك محدود شەرىپ گا، بلكەان كى كوشش بوگى كەوە جالیس ندائب بھی بول توان کے دائرے ہے بھی آیک دن نگلنے کی سی کریں گے ادر حضرت مربن عبدالعزيز ك اس كلام جبيها بي امام ما لك دممدالله سے ابن عبدالعزيز ما كي ئے ''الانتقاء'' (ص بسوس) میں نقل کیا ہے، انھوں نے اپنی سندکوا مام مالک کے ایک شاگر د معن بن من الله بيجائے كے بعدان كاية ول نقل كيا ہے كہ بعث بن عيلى فرمات بين كد ا بيب دن امام ما لك ميرے ماتحول كاسهارا ليے سجدے فطے اوّ ال كورائے بيل ايك مخص ملاجوا بوالجورير يكهلات تصن كومر بعد فرق تعلق كاالزام تفاه اكان ينهم بالأرساد الم ما لك ي كيف كل السابوعبدالله إلى آب ي يجريك الإيتاءول ال كوس ليس، میں آ ب سے بحث کروں گا اوراینی رائے بیش کروں گاءامام مالک نے قرمایا کہ: اگرتم عالب بوے تو؟ كہا: آپ كويرى التائ كرنى ، وكى ، امام مالك ئے كہاكد: أمريس غالب أسمياتو؟ كہا: میں آپ کی اتباع کروں گا، اما مالک نے کہا گراس دوران میں کوئی تبیسرا آبااور دہ ہم دونوں پر ءُ ابِءَ عَمِياتُو؟ كَمِا: بهم دونُول!س كي الزاع كرين هجه وامام ما لك نے فرمایہ: الله تعالیٰ نے حضور وَرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَلَمْ كُوالِكِ وَ مِن وَ يَرَرُ بِعِيجًا بِاور ثال و يَكُمَّا وَولَ كُرَمْ نَوْ أَبِك مِع وَرسر عاور وبسرے سے تیسرے مولف کی طرف منتقل ہوتے جلہ جارہے ہو، بیرو بی بات ہوئی جو حضرت عمر بن عبدا معزیز نے فرو کی کہ جو دین کو بحث و تکرار کا نشانہ بنائے وہ مینش آئی ہوتارہے گا <sup>ایسی</sup>

اس كوكى أيك موقف يرجمنا اور فابت قدم ربنا نصيب سهوگا-

سیکہا جاسکتا ہے کہ اس گفتگو کی ابتداء سے اس بات پرولالت ہوتی ہے کہ یہ گفتگو عقائد کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے ، فروعات فقہ ہے اس کا تعلق نہیں اس لیے کہ جس محض سے بات ہورہ ہی ہے وہ مرجد فرقے ہے تعلق رکھتا ہے ۔ بیس (مؤلف) کہنا ہوں کہ بی بال لیکن بیس ہی کہنا ہوں کہ اگر وہ نو جوان طبقہ جس کی خاطر میں نے یہ بحث کا حق ہے قروق فقہ ہی مسائل بیس بھی کود پر تا ہے ، البذاوہ جب جا بیس عقائد کے مسائل بیس بھی کود پر تا ہے ، البذاوہ جب جا بیس عقائد کے مسائل بیس بھی کود پر تا ہے ، البذاوہ جب جا بیس عقائد ہے متعلق بھی ایسے ہی لا پر وائی اور ہے باکی سے بحث کرنے لگ جاتے جب جب جا بیس جیسا کہ فروگ فقہ ہی مسائل بیس فائک افرانا ضروری سیجھتے ہیں ، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ افساط اور التزام کا اجتمام کریں اور ابنی صدیح تجاوز نہ کریں ، جبکہ یہ اسلوب انتہائی خطرناک اور حساس ہے اور عروہ بن زبیر رضی الدُعنہا فریاتے ہیں کہ جب تم اسلوب انتہائی خطرناک اور حساس ہے اور عروہ بن زبیر رضی الدُعنہا فریاتے ہیں کہ جب تم اسلوب انتہائی خطرناک اور حساس ہے اور عروہ بن زبیر رضی الدُعنہا فریاتے ہیں کہ جب تم اسلوب انتہائی خطرناک اور جمائی کرتے ویکھوتو اس کے خل حساست اور بھی ضروراس ہیں اس طرح کسی کو بہتری اور بھلائی کرتے ویکھوتو اس کے خل حساست اور بھی ضروراس ہیں اس طرح کسی کو بہتری اور بھلائی کرتے ویکھوتو اس کے خل حساست اور بھی ضروراس ہیں اس طرح ہیں۔ (۱)

جوفض اشدی اتباع کی داہ ہے جب کراپی من گھڑت دلیل کی اتباع کر ہے گاوہ بھینا ایسا قول اختیار کر ہے گا جس کوکس نے بھی عمل کے لیے افتیار نہ کیا ہوگا ، اور اس کو اس کا پت بھی نہ چلے گا: بلکہ وہ خود کوسنت کی طرف دعوت دینے والا اور سنت کے ناصر ہونے کا دعوی نہ بیار ہوگا۔ اہا م ہا لک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای شطرہ ہان کوجر دار کرتے ہوئے فر مایا کہ:
اس شخص کی ایت ہاں لو اور ان سے مناقشہ اور مجاولہ کی راومت اپناؤ، کیوں کہ اگر ایسے ہی ہم ہر اس شخص کی اتباع کر یں جوجد ال میں دوسرے سے سبقت کرنے والا ہوتو اس ہات کا خطرہ اس خیر کو ہی ایک دن رد کردیں ، جس کو جر سکی علیہ السلام لے کرآ ہے ہیں ، جب کہ ہم اس چیز کو ہی ایک دن رد کردیں ، جس کو جر سکی علیہ السلام لے کرآ ہے ہیں ، جب کہ ہم اس چیز کو ہی ایک دن رد کردیں ، جس کو جر سکی علیہ السلام لے کرآ ہے ہیں ، جب کہ ہم اس چیز کو ہی ایک دن رد کردیں ، جس کو جر سکی علیہ السلام لے کرآ ہے ہیں ، جب کہ ہم اس چیز کو ہی ایک دن رد کردیں ، جس کو جر سکی علیہ السلام لیا تھوں کو کی کہ ایسانی دعوی ہے ، جس کو جر سکی در سے کہ ہم اس چیز کو ہی ایک دن رد کردیں ، جس کو جر سکی علیہ السان کی ایسانی دعوی ہے ، جس

<sup>(</sup>١) ترجمة عروة بن الزبير من تهذيب الكمال.

کا حال پیچے گزر چکا ہے، کدان کوچیج حدیث مل گی اور دومثلاً شہب شاقع کے خلاف تھی تو انہوں نے منصوص علیہ کو چیوؤ کر وہ راہ اختیار کی جو اس سے زیادہ قو کی دلیل اور روایت براستوار تھی، اللہ تعالی مفیان بن عیمینہ سے راضی ہو جضوں نے فرمایا کرفتنہا ہ کے آ گے مرتسلیم خم کرنے ہیں ہی دین کی سلامتی ہے۔ (۱)

قاری کوغور کرنا چاہے کہ ائمہ خلاتھ مالک ، ابن عبینہ اور ابن وہب کے الفاظ اس پر متفق میں کہ ائمہ فقہاء کی طرف رجوع کیے بغیر انسان کاوین خطرے میں رہتا ہے ، محدثین چونکہ فقہاء کی قدر وقیت جائے تھے ، اس لیے اپنے تلائدہ کو اس طرح متوجہ کرتے تھے اور عیالس ائمہ کی اہمیت جلا کر ان ہیں شرکت کی ترغیب وسیتے وہتے تھے۔

ا پی سند سے ابن عبد البر نے ''الانتاا و' (ص: ۱۳۳) میں امام محدث علی بن جعد کی طرف اس قول کومنسوب کیا ہے، کہ ہم محدث امام زہیر بن معاویہ کی مجلس میں بیٹے ہے کہ ایک محفی آبا، زہیر نے اس سے لوچھا کہ تم کہاں ہے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ کی مجلس ہے آ رہا ہوں ، تو امام زہیر نے فر مایا کہ: ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے باک سے ایک دن کا جانا تمہارے لیے میرے پاس مہینے بھر آنے سے زیادہ مفید ہے، اور زہیر بن ایک دن کا جانا تمہارے لیے میرے پاس مہینے بھر آنے سے زیادہ مفید ہے، اور زہیر بن معاویہ وہ شخصیت ہیں جن کو حافظ ذہبی نے الحافظ الحجة قرار دیا ہے، اور اس سے بارے میں شعیب بن حرب کا قول نقل کیا کہ: زہیر میرے نزدیک شعبہ جسے ہیں محد شین سے زیادہ حافظ حدیث ہیں امامت ضرب المثل حافظ حدیث ہیں امامت ضرب المثل حافظ حدیث ہیں امامت ضرب المثل حقی ) کے نام سے یاد کیا جا تا تھا اور انھیں امیر الموشین فی الحدیث ہی کہا گیا ہے۔

" نتبذیب تاریخ ابن عساک " (۳۸۸۳) میں مرقوم ہے کے عبداللہ بن امام احمد بن منبل رحمبراللہ بن امام احمد بن صنبل رحمبراللہ نے فرمایا کہ: محدثین کی آبکہ جماعت ابو عاصم النبیل الضحاک بن مخلد کی خدمت میں حاضری ہوئی ، تو انھوں نے فرمایا: کیائم نقد حاصل نہیں کرتے ؟ کیانتہارے درمیان کو کی فقیہ نبیس؟ اوراضیں ڈائنے گے، اس پرمحدثین کی جماعت نے کہا کہ: ایک مخص

 <sup>(1)</sup> المحواهر المضيئة للترشي ج ١٠ص ١٦٦.

عارے اندرفقہیہ ہے، کہا: کون ہے؟ عرض کیا گیا: اہمی آتے ہیں، ایخے ہیں ہیرے والد (احمد بن طنبل) تشریف لائے، لوگوں نے کہا: یہی دو شخص ہے ابو عاصم نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ان ہے کہا گیا۔ آگے آ جا وَ، عرض کیا کہ: میں لوگوں کی گروئیں مجملا نگاا چھا نہیں ہجھتا، تو ابوعاصم فرمائے سگے کہ: بیان کے نقید ہونے کا نبوعہ ہے، پھر فرمائی کہ: ان کے دان کے لیے جگہ بنائی اور ان کو ابو عاصم کے دان کے اور ان کے اور ان کو ابو عاصم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا تو ابو عاصم کے سامنے بھادیا ، ابوعاصم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا تو ابو بھر دوسرا اور تیسر اسکند دریافت کیا، تو جواب ویا اور پھر کی سمائل پوچھان کا جواب ویا تو ابو

آپ نے دیکھا محدث ابو عاصم کی اپنے مجلس کے شرکا وکوست کی سمجھ اور تفقہ کی طرف ترغیب دینا اور متوجہ کرنا اور اس وصف تفقہ کے حامل کے ساتھ ان کے اکرام کا معاملہ ''المحدث الفاصل'' (عن ۳۵ میں ابو عاصم کا یہ قول منقول ہے: حدیث میں مہارت اور سرواری (۱) بغیر درایت بعن بدون تفقہ کے شزل بعنی بستی اور گر اور ہے۔
مہارت اور سرواری (۱) بغیر درایت بعن بدون تفقہ کے شزل بعنی بستی اور گر اور ہے ہے۔
امام سیوطی کی'' حاوی'': (ج۲م ۲۹ میں کھا ہے کہ منتقد مین نے قربایا ہے:
محدث بغیر فقہ کے ایسا و دافروش ہے جو طبیب شیس ، اس کی دکان میں دوائی جیں ، لیکن وہ شیس جانا کہ یہ کس مرض کا علاج بیں اور بغیر حدیث کے فقید کی مثال ایسے طبیب کی ہے جس کو میم کو دوائی قران کی دکان میں دوائی خوبی تو علاج جس کو میم کو میم کو میم کو میم کی دوائی قلال ہے کے دفلان مرض کی دوائی فلال ہے لیکن اس کے پاس دوائی خوبی تو علاج

یہاں تک کہ اسباب عدیث ہے متعلق اختلاف فقہاء بی سے ایک سبب کابیان ختم ہوا ، اب ہم دوسرے سبب کوبیان کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) والنُذُّل: الخسيس. ومن هذا نحد لأبي عاصم النبيل أقرالًا كثيرةً في الثناء على الإمام أمي حنيفة رحمهما الله تعالى ٥٠كوها الحطيب في " تاريخه "في ترجمه أبي حنيفة.

## دوسراسبب فہم حدیث کے اختلاف کے بیان میں

فتها مکافیم حدیث میں اختلاف دوبانوں کے سبب سے دجود میں آتا ہے: ۱-- حدیث میں نمورکر نے والوں کے مدارک اور مقلی صلاحیتوں کا نفاوت -۲- لفذا حدیث میں ایک ہے زیاد و تعنی کا احتمال ۔

پہلی بات حدیث کی محقیق کرنے والوں کے طبائع اور مراج کا اختلاف ہاں میں اس میں سی حقلند کے لیے شک کی مختب کرنے والوں کے طبائع اور مراج کا اختلاف ہاں جیسے ہی نہیں اسی حقلند کے لیے شک کی مخبائش نہیں ، کیوں کہ انسانوں کی عقلیں ایک جیسے ہی نہیں ہوتیں ، بلکہ ہر مخفس کی تو ت عاقلہ دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہوتی ہے ، اسی طرح معلومات میں اور جن جیزوں کو دیکھا سمجھا جاتا ہے اس میں ہر صحف کا تجزیداور سوج مختلف موتی ہوتی ہے اور بھی کسب اور استفادہ کے اختلاف سے دو صحفوں میں فرق ہوجا تا ہے۔

تفافت وتہذیب کی بوللمونی اور کون اور سفر وصفر کے اعتباد سے اور مجی مجالس کے اختیاد سے اور مجی مجالس کے اختیاد فی اور انداز سے خاطب کیا جاتا ہے بالقاظ دیگران کے ومانحوں کو جو چیز میں متاثر کرتی ہیں اور انسان جس عمل کو زندگی گزار نے اور اپنی محیشت کے لیے اختیاد کرتا ہے مشلا کوئی تقضا یا کی کمٹر ت سے اس کو کرتا ہے مشلا کوئی تقضا و کے عہد ہے میرفائز ہے ، تو مقد مات اور قضا یا کی کمٹر ت سے اس کو لوگوں کے احوال ان کے حیلوں اور طرح طرح کی جالیا زیول کا تیجر بہ حاصل ہونا ء یا کسی تاجر کا لین وین کے معاملات بیں لوگوں کے عادات واطور کی معرفت جیسا کہ ایام شافعی رحمہ الله اللہ فی رحمہ الله

الألمعيَّ الذي يظنُّ لك النَّلَا إِنْ كَأَنْ قد رأى وقد سمعادائبار والبيس؟ ١٨٠ ذكى :ورتيز وْ أَن كاما لك جوابية ظن اور ذيال بنه ثم كوكوئى بات كم، وه يول واقعه كم طايل فكنَّ مع كويا دواس حقيقت كود كيداورس رباعي، اليها بي شعرابين الروى كاب: أربعيًّ يرك رأول رأي إلى آيات من وراء المدخب

ہوشیاراورز بین آ دمی پہل رائے جو تھی گئے یار سے بیس پیش کرتا ہے وہ پروہ بیٹے پر حرف آخر کا درجہا تفتیار کر لیتل ہے۔ (العصون الأبی أحد مد العد يحدي: ص ١٣٧)

الین و بانت اور و فظائت کے ہوتے ہوئے اگر فاہری اسبب بھی المدات الی حدید لیے حہیا فرماء ہے اس کی مثالیں قدیم وجدید لیے حہیا فرماء ہے آن ان کی قوت فہم وہ کا ماور بڑھ جاتی ہے اور اس کی مثالیں قدیم وجدید وواوں و ماتوں میں کثرت ہے مشاہدہ کی گئی جیں اور اللہ تعالی قراحی ہے ہردور میں توازا اسکی ماعلام کو بدون استفاء ایس صلاحیتوں اور اسباب کسب کی قراحی سے ہردور میں توازا ہے، لیکن اس سے سالا ترم بیں آتا کہ سب کی علمی استعداد مدول اور آئیک ہی معیار کی ہو، بلکداس میں عظیم تقوی ہو ہا تا کہ سب کی علمی استعداد مدول اور آئیک ہی معیار کی ہو، بلکداس میں عظیم تقوی ہو باتا ہے اور ایک ہو اور آئیک ہو تا ہے اور آئیک ہو تا ہے اور آئیک ہو تا ہے اور آئیک ہو تا ہو ایک ہو تا تا تا کہ سب کی تو تین میں نمی ہو تا تا ہوں کی تو تین ہو تا تا ہوں کو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہوں تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہ

در جات مختلف ادر متفاوت میں اس موضوع برمیں چند مثالوں ادر شوامرے روشنی ڈالول گا۔ ا کیک ون اہام ابوعلیفدر حمداللہ اعمش کے باس حاضر عظیے، جو تابعی میں اور قر اُت اور عدیت میں مشہور امام ہیں، امام ابوحذیفہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اس فعال اور فاال مناديس آب كيا كميت بين؟ آب في جواب دياك بين اس بين ايدا اورايدا كهتا ول مناه المش نے کہا کہ: اس کی دلیل کہاں ۔ یلی؟ ابوصیف نے ارشا بفر مایا کہ: آپ نے ہم سے ابو صالح کی سند سے دبوہر رہے اور ابو دائل سے ، انھوں نے عبداللہ بن مسعود اور ابو یاس ۔ سے اور انتصور نے ابومسعود الصاري ہے روابیت کی ارجعنور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد قرمایا: "من دل عملی معیر کان له مثل احرعه له عبوسی ٹیرکا کام سی کو بتائے تو بتائے واسلے کواس میمکس كرنے والے جيسا اج ملے كاء اور أب نے الوصالح كى روايت سے حضرت الوم رم ورضى الله عند كى بيروايت سنائى بي كرفضور عليقي كسى آدى في وريافت كيا كديس البيخ المريس نماز ہا صنابول الیک وی کھریش واض ہوتا ہے کرتو ہدیات مجھے البھی گئی ہے ، یعنی کہ وہ داخل ہونے والا جب بھے اس حامت تمازیس یا تا ہے تو میرے دے کو بیدیات اچھی آتی ہے ، سحانی کو تَرَقَّى كه ميام چيامحسور كرنا كهين ريامين و وافل نهين، آب ثليقيم نے ارش وفر مايا كه: تمبيارے لیے دوتواب ہیں: ایک تواب جیسپ کر پڑھئے کا، دوسرا تو اب اس عمل کے دوسروں برطاہر ہوجانے کا۔ادرآ پ نے ہم سے روایت کی اور اُنھول نے ابریٹکو سے اور و وحضرت حذیف ہے روایت کرتے میں جو تعنبور علیت سے روایت کرتے ہیں۔ اور آب نے ہم سے روایت بیا ن كى الوصد كح سيره نھوں نے مصرت الوہر مربرہ سيد مرفوعاً <sup>ايو</sup>ني بدون واسطه مراہ را ست حضور مثلاثی ہے روایت کی۔ اور پھر آ ب نے ہم سے روایت بیان کی ابوز بیر سے ، جو ج بررضی اللہ عندے مرفوعاروایت کرتے ہیں ۔ اور بزیدالرزئی ہے، جو مفرت انس رضی اللہ عندے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ امام اعمش بکار انتھے: کاٹی ہے تیرے سیے، ڈن روایا ہے کویل نے ہو ونوں میں تم سے بیان کیا، ووتم نے چند لمحول میں بیان کردیں، میں تبیل جائناتھا کہتم ان احادیث کے مطابق عمل کردہے ہواے جماعت فقہاءتم اطباء ہو (طبیب ہو) اور ہم تو دوا

فروش تا اورا مدجل ( جوانمرد ) توسف دونوں طرف کو حاصل کرایا ہے۔ (۱)

ال قعد كوانتشار كساته المن حيان في بن معيد إن شدا دالرقي الاسل المعرى كحوالات على القالمة المعرى كالمحالات على القالة المين المحالية المرابي المحالية المحالات على القالمة المحالية الله بن محروالرقى في المحالية بن محروالرقى في المحالية والمعتقفة المحل على المحالية الله بن محروالرقى في المحالية المحلولية الله بن المحرورة المام الموطنية ومد الله من مسائل لويزور ب تنفي ورامام عما حمد المحرورة المحرو

<sup>(1)</sup> من مناقب الامام ابن حنيفه ويعطن أصحابه للعلامة على الثاران المطبوع في اخر جواهر المطبلة ٣- ١٨٤ مع المعادار بصوص الا ماديث و مثل المزارواه المعليب من المنيه والمنسدة ٣- ١٨٤ وجرى محومانا للأعمل مع القاضي أبريوسف صاحب الامام ابن حنيفه احمهم الله انظر حامع بيان العام ٣- ١٤٠٠ و ٣٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١

علی ایم اورائی کی خدمسائن کا لے اور تیسر دن میں ایا م اورائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور محلہ کی سمجد کے مؤان اور امام نظے، میر یہ تھ میں آباب و کی کرفر مانے گئے کہ بیا تھا ہیں ہے؟ میں ہے؟ میں نے آبیہ مسئلد ویکھا جس پر میں کی ہے انہوں نے آبیہ مسئلد ویکھا جس پر میں نے اکھا فضا خال نعدمان معنی نعمان نے کہا (امام ابو حقیقہ کا نام نعمان بن نابت ہے) اور افران کے جد کو سے حد کو سے حد کو اس کے ابتدائی جھے کو پڑھ ڈالا ، پھر کتاب اپنی آئے ہیں میں اورائ مت کہ تر تر تماز پر حائی ، نماز سے فراعت کے بعد کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا ، میں نابت کو ان جی کہ کہ اور پڑھے کے بعد قرمانے گئے اے خراسانی بین ممان میں نابت کو ان جیں؟ میں نے کہا کہ ایک شیخ جی جن میں میں مان قات فرائی میں ہوئی ، میں نابت کو ان جیں؟ میں نے کہا کہ ایک آئی ہیں جی میں جن میں موثی ، میں نابت کو ان جیں؟ میں سے بوی تعنیلت والے جیں ، جا ڈاور ان سے خوب فائنہ والحاق میں خرمان ایک خوب فائنہ والحقاق میں خرمان ایک اور ان سے خوب فائنہ والحقاق میں خرمان کیا نہ ہوئی اور ان سے خوب فائنہ والحقاق میں خوب فائنہ والحقاق میں خوب فائنہ والحق میں جن سے ترمن کیا جاتھا۔

ز٢) في قاريخ بغداد ١٠ -١٥٨ ونقبها حافظ السمعاني ايضا في الانساب عندنسبة الفاضي

گڑرے ہیں ) کے حالات میں محدین ہا ہوت آن کیا ہے، دو کہتے ہیں کہ جیسی بن ابان
ہمار ہے ساتھ نماز ہو جیتے تھے، لینی اس سجد میں جس میں انام محدی جس شیائی فر ز ہر جت
ہماد ہے ساتھ نماز ہو جیتے تھے، لینی اس سجد میں جس میں انام محدی جلس میں شرکت کی سختے، اور میں ان کو نام محدی جلس میں شرکت کی دور میں ان کو نام محدی جلس میں شرکت کی دور میں ان کو نام محدی جلس میں شرکت کی دورت ویٹا تو میں بن ابان کہتے : بیاؤگ عدید کی مخالفت کرتے ہیں، اور میسی بن ابان محد دورت کے بڑے اور میں اور میسی بن ابان کہتے اید واز انہوں نے ہمار سے ساتھ میں کی نماز ہوجی اور اس دورت کی اور ان کہاں فقد کی باری تھی میں ان سے اللہ شہوا ، بیبان تک وہ مجلس ہیں شرکے ہو گئے ، حب امام محمد فررغ ہو ہے تو ان کے قریب جا کر میں نے ان سے عرض کیا کہ بیباً ہے کہ جب امام محمد فررغ ہو ہے تو ان کو عدیدہ کی معرفت حاصل ہے ، اور یہ ہوگ ویا ت سے مان کو عدیدہ کی معرفت حاصل ہے ، اور یہ ہوگ ویا اور سے ہوگ ان کو عدیدہ کی معرفت حاصل ہے ، اور یہ ہوگ ویا اور سے ہوگ ان کو عدیدہ کی معرفت حاصل ہے ، اور یہ ہوگ ویا اور سے ہوگ ہیں اور سے ہیں ، اور جب شیل اور جب شیل اور کو آ ہے کی معرفت ویت ویت ہوں تو انکار کرتے ہیں اور سے بیل کہ نہم معدیدہ کی محافی کی دعوت ویت ہوں تو انکار کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ نام معدیدہ کی محافیت ویت ہوں تو انکار کرتے ہیں اور کہنے ہیں کی دعوت ویت ہوں تو انکار کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہنے ہیں کہ نام معدیدہ کی مخاف کرتے ہیں ۔

تواہ م جمران کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ استمرے بیٹے اہمارے اندرہ ہوکیا چیز تم نے ویکھی کہ صدیت سے خالفت کا الزام افادیا لاہ رے ظائے ایک گوائی اس وقت تک نہ دویتا ہے۔ تو وہ مے کن شالوہ اس دن جیسی بن ابان نے صدیت کے ۱۵ را ہوا ہے۔ کئے بارے بال ان سے موالات کے اور امام جمران کو جو ب دیتے رہے دورہ امادیت جو منسونے جمیس ان کی شائدی فرماتے رہے ، اور اس پر دلاکل اور شوائد بیان کرتے منسونے جمیس ان کی شائدی فرماتے رہے ، اور اس پر دلاکل اور شوائد بیان کرتے موے درمیان اور مسلونے جمیس ان کی شائدی فرماتے رہے ، جو خاطب کرتے ہوئے کہا: میرے درمیان اور تو بہت اور ایک پر داخلہ بو درمیان اور تو بہت میں تصوریمی نیس کر مائے کہ اندر کو درمیان اور تو بہت براست نفتہ مائل کی باتم خران کو ایک کر اور ان کو نفتہ باتا کہ اور کیا گیا ہے۔ اور باتر بیراؤہ میں ہوئے کہا اور ان تا مردایا ہوئی میں ہوئے اور ان سے نفتہ مامل کی ، باتم خران کی ماجہ نہیں ، البند آخری تصدیمی افتاد ہے کہا ہوئے بارے بیں دورا شاوان کے بیان کی ماجہ نہیں ، البند آخری تصدیمی افتاد ہے کہا رہے بیل دورا تا دورات کے بیان کی ماجہ نہیں ، البند آخری تصدیمی افتاد ہوئے بارے بیل دورائی جا کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا ہوئے بیان کی باتم کو ایک کے بارے بیل سب کی بھی دفیل یا کی جاتی ہوئے کے بارے بیل سب کی بھی دفیل یا کی جاتی ہوئے کے بارے بیل

وسعیت معلومات کے نئر رت سے بھی انتقلاف ہو ہوا تاہے۔

اب امر دوم کا بیان ہوگا جس میں حدیث کے فہم کی وجہ سے ائر کے درمیان اختلاف کے سبب پر روشنی ڈالی کئی ہے۔ الفاظ حدیث میں کئی مختلف معانی کا احتمال ہوتا ہے ، حدیث کے فہم کے سبب اختلاف واقع ہوا ہے ، اور اس کا مشاہد وہمی کمیا گیا ہے ہے، ایسے مختلف مفاقیم جن میں اختلاف واقع ہوا ہے بچے : ونے کا مدار مندرجہ ذیل شراکط پر ہے:

ا- جومنہوم عدیث ہے لیا گیا ہے دو جربی آو اعدے مطابات ہوا دراس کے خلاف نہ ہوں
 ۱- اس معنی کے اختیار کرنے میں کسی آنگف یا تعسف سے کام شرایا جائے ، تعسف فی القول کے معنی ہیں ہے راہ روی کرنا ، ایسے معنی لینا جس پر دلالت واشح شہو، نعسف الامر کے معنی لفیت ہیں ہو ہے جیجے کسی جیز کو اختیار کرنا تعسف میں الطریق ، راستے سے میٹ جانا ، اور آنگف الامر خلاف عادمت وشوار اور مشکل کام کو برداشت کرنا۔

۳- وہ معنی الیا ہوجس کا وہمرے احکام سے کراؤ نہ ہوجو دوسرے نصوص سے ثابت اور سلم جیں۔

یں (مؤلف) ان شرحوں کومزیروضاحت سے بیان کروں گا اور جن انکر فقہ کے سبب اختلاف کی جم بحث کردے ہیں ان شرحوں کومزیروضاحت سے بیان کردے جم بحث کردے ہوں میروضاحت ان کے لیے بیش المکدان نا بخت و بنوں کے لیے بیش المکہ کی دیمو ہات بیان کرنا ہے ، بیواسہاب انسلاف سے تا دانف تیں۔

اورامام مالک کے شابان شان ہے ہات ہے کہ نص کے اختال کا حال معلوم کرنا ان کے نزویک اس معنی سے بہت اہم ہے کہ ووان قرائن کی بَنتْ بِرِتَوْجِدو ہیں ،جس کے سبب دو معانی مختلفہ میں سے ایک کود وسر ہے معنی پر ترجیح حاصل ہو۔

اوراس مالم يتفرقا على وسل كل ساته وسل حدد ميس كوئى ترج تبين كرحال احتال تص كى الميت معنى سي معنى سي معنى الشرعليد وسلى الشرعليد وسلى الشرعليد وسلى الشرعليد وسلى المديث ميس آتا من الميت كد المسبنيمان المسلم والمعين من المسلم ا

تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے بین بائع اور مشتری کوعقد کے مضبوط اور منعقد کرنے اور اس کے توڑنے ووٹوں یا آوں میں اختیار ہوگا، جب تک مجلس عقد قائم ہے؟ یامجلس کی عبلیہ میں وونو ل موجودر ہیں؟ اور اگر ایک ان میں سے مجلس عقد سے تھوڑی دور جلا جائے ، اور مجلس ہے الگ ہوجائے ، تو عقد دونوں کے لیے نازم ، وجاتا ہے ، پھرتسی ایک کے لیے دوسرے کی مرضی کے بغیر عقد تو رہے کا اختیار باتی نہیں رہتا ،وریمی قول امام شافعی اور روسرے فقہاء رمنی الله عنهم نے اختیار کیا ہے اور اگر تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے کہ و دنوں بائع اور مشتری کوعقد کے فا زم کرنے اور نؤ زنے کا اختیار ہوگا، جب تک معقو دعایہ کے بارے بیں بات ہورای ہے، یعنی ایک بیچنے کو تیار ہے اور دوسرے نے ایھی قبول نیس کیا، تو عقد لازم نیم موتاء اور اگر ودسرے نے ایپ ب کے ساتھ قبول کو ملالیا، تواب اختیار ختم ہوااور عقد لاؤم ہوگیاء اب دوس کے مرضی ہے اقالہ بعنی فتح بیج تو ہوسکتا ہے، ووسرے کے مرضی کے بغیر عقد کوتو ڑائیس جاسکا بدام ابوصنیف رحمداللہ کا اور دیگر کا آول ہے، اورطرفین کے اینے اپنے دلائل ہیں، جن میں سے بعض کو پیش کرتا ہوں، اور میرا مقصد میہ بیان کرنا ہے کہ: اختلاف کا اختصارے ایک سبب میصورت اور یہ پہلو کہی ہے اور میرا مقصد طرفین کے وائل دے کر کی ایک نہ ہب کو دوسرے پرتر نیج وینا ہر کرنہیں کہ بید مقام ہم جیسوں کا ہر گزشیں امام شافتی رہے۔اللہ اوران کے ہم خیال فقیهاء نے اپنے قوں کے تعجی ہونے براٹر سے استدلال کیا، اور نظر لینی معقول اور فہم ہے بھی نقل جس کواٹر ہے تعبیر كيا كيا بي بي ال عدرادراول كافعل ب، يعنى حديث كروى سيدن عبدالله بن عررضي النُدعَ بْما كَدرَب ووكى عد كولَي جزرَ مريدت تظمُّوان عدين تندندم وور جلي جات تقد، اور مچھرا گران کونٹر ورت ہوئی تو دایس اس عبگہ تشریف نے آئے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ نود راوی عدیث کافتم اس روایت کے بارے میں لیں، جس کووہ خور روایت کرتے ہیں، ووسرے کے فیم کے مقالیے میں سیج معنی کے حصول میں زیادہ مؤثر اور اترب الی الصواب ہوتا ہے، اور خفلی دلیل مید دی ہے کہ بالغ اور مشتری کوجدا ہوئے تک اختیار ہے، اور اصل تو منعاقدین میں بھی ہے کہ دہ جداجدا ہوتے میں مثلاً یہنے والدائی درکان میں اور خرید نے والد ایسے گھر میں بوتا ہے اور جو اللہ ایسے اور دونوں ایک جگدا کھے اور جو ہوجاتے ہیں، اور دونوں ایک جگدا کھے اور جو ہوجاتے ہیں، اور پیر ایک اپنی پی جگداوٹ ہوجاتے ہیں، اور پیر ایک اپنی پی جگداوٹ جاتا ہے، اور بیر ایک وصور جاتھ مالم میں این اور بیدائی کہلاتی ہے، تو حضور جاتھ مالم مینفر فاسے ان کی اسلی حالت کی طرف اوٹ امراد لے رہے ہیں، اور اصلی حالت میں ان میں ان میں ان میں اور اسلی حالت میں ان میں سے ہرایک اینے مکان اور مقام پر ہوتا ہے، واند اعلم

امام الوحنيف رحمد الله تي بھى تعلى اور عقلى ولال بيش كيے بي، اثر يعنى تعلى روايت تو آيت قرآ في بين الرائين الذين آمنوا لا فاكنو آموانگم بينكم بالباجل إلا أن تَكُون بِدَارَةً عَنْ نَرَاضِ مِنْكُمُ ﴾

ترجہ: اے ایمان والوا مت کھاؤ آئیں ہیں اپنے اموال باطل اور غاط طریقے ہے، مگریدکہ تجارت کے وراح عن تراض منکہ بعنی ایک دوسرے کی رضا مندی ہے، اس آئیت سے معلوم ہوا کہ گروم عقد میں تراضی اور باہمی رضا مندی اصل ہے، اور اس رضا مندی کی ولیل ایجاب اور قبول ہے، اور جب ایجاب وقبول ہو گیا تو عقد بھی تمام اور النام ہوا، اگر چہلی عقد میں دونول موجود ہوں اور "ماللہ یتفر قا" کے دوسرے ایے منی المان ہمتر ہے، جس کا کئی آئیت سے تعارض ندر ہے، اور اس کی توجید ہیں ہے کہ "ماللہ بتفر قا اللہ باور اس کی توجید ہیں ہے کہ "ماللہ بتفر قا المان ہو جس کا کئی آئیت سے تعارض ندر ہے، اور اس کی توجید ہیں ہے کہ "ماللہ بتفر قا اور جب ایجاب اور قبول ووٹو ال واقع ہو تو اب تقرق واقع ہو گیا سب خیار ٹیس ہے، اور جب ایجاب اور قبول ووٹو ال واقع ہو تو اب تقرق واقع ہو گیا سب خیار ٹیس میں مواد ہو کہ تو گیا ہو تقرق ہالا بدان مراد ہو کی تعرف اور جب اللہ جیشا و کہ تقرق ہالا بدان مراد ہو کہ تعرف اور جب اللہ کا کہ اور ایک اللہ والی میں ہوا اور جب اور المی کرنام اور الک الگ اور ایک ووسرے سے جدانہ ہوئے ، لیکن افتر قول ہی الآبان کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور ایک تقرق الذین او تو الک الک الگ اور ایک ووسرے سے جدانہ ہوئے ، لیکن افتر قول ہی کرنام اور ہیں۔ المی المی المی المی کرنام اور ہیں۔ اس کرنام اور ہے۔

عُرِض جو واقعہ آگے آرہا ہے، وو ابتداء کا ہے، ابن عید نے کہا کہ: بیس نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی "البایعان بالحبار مالم ینفر قا" توامام ابوضیفہ رحمہ اللہ اللہ فرمانے گئے کہ: اگر بائع اور مشتری کسی کشتی بیس سفر کرر ہے ہوں تو تفرق بال بدان کیسے واقع ہوگا؟ تو سفیان پر بیٹان ہوکر کہنے گئے کہ: کیا اس سے بھی زیادہ شرکی بات کہی تم نے من ہے؟ کہام ابوضیفہ کا یہ جواب انتہائی مسکت ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر تفرق سے مراد تقرق بالا بدان لیا جائے تو ایسے صالات چیش آ کے بی جس بیس آ دمی اجمام وابدان مراد تقرق بالا بدان لیا جائے تو ایسے صالات چیش آ کے بی جس بیس آ دمی اجمام وابدان میں مراد تقرق بالا بدان لیا جائے تو ایسے صالات پیش آ کے بی جس بیس آ دمی اجمام وابدان میں صورت ہوگئی ہے کہ ودنول کی کیا مورت ہوگی گا کہ جب تک کشتی ہیں وہ بیٹھے رہیں بھی مقل صورت ہوگی؟ لازی طور پراس کا نتیجہ یہ نظے گا کہ جب تیک کشتی ہیں وہ بیٹھے رہیں بھی سے قائم رہے ، اور بیتو گی دنول تک بھی متد ہوسکتی ہے، جب بیمثال سفیان بن عیمینے کی بچھش میں درائے تھی رہیں جیس بیمثال سفیان بن عیمینے کی بچھش دیا سکی ، ذرائے کے رہیا کہ کی متد ہوسکتی ہے، جب بیمثال سفیان بن عیمینے کی بچھش میں درائے تھی رہیں جیس بیمثال سفیان بن عیمینے کی بچھشل میں درائے تھی بون بی تیک مقال سفیان بن عیمینے کی بچھشل میں درائے تھی بون بی تیک مقتل سے کرد ہے ہیں جب کی درائی بی تیک بیمینے کی بھھشل سے کرد ہے ہیں جب کہ درائی بیکھ بین درائی بی تیک بیمینے کی بھوٹی بیمینے کی بھی جب کی بیمینے کی بھی جب کی درائی بیمینے کی بیمینے کی بھوٹی بیمینے کی بھی جب کی درائی بیمینے کی بیمینے کی بھی جب کی درائی بیمینے کی بیمینے کی بھی جب کی درائی کی درائی بیمینے کی بیمینے

ابیا برگزشیں ،اور بیمثال جس طرح اس نص کی ہوسکتی جس میں دومعانی مختلفہ کا احتمال ہو اس بات کی مثال بھی ہن سکتی ہے کہ ائمہ میں اختلاف کی ایک وجہان کی فطری اور عقلی تو توں کا نقاوت بھی تھا ، دانٹداعم

اين عبدالبرف الانتفاء "مين صفحه ١٣١ ريس لكما بكد:

" فضل بن موی السینانی جو الن حفظ حدیث میں شار ہوتے ہیں جنوں نے الم م ابع صنیقہ اور الن کے اصحاب کو پایا ، ان سے سوال کیا گیا کہ بتم ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو ، جو المام ابو صنیف پراعتر اضات کرتے ہیں ؟ تو جواب میں ارشاد فرما یا کہ : المام صاحب ان کے سامنے ایسے مسائل ذکر کرتے تھے جن کو وہ بچھتے تھے ، اور ایسے وقتی تعلمی مسائل بھی بیان کرتے تھے جو ان کے ہم سے بالاتر ہوتے تھے ، اور ان کی مجھ میں نہ آتے شخے ، جب ان کے لیے علم میں سے بچھ بی نہ چھوڑ اتو لوگ ان سے حسد کر فر گئا۔

ائمدگا حدیث کے قبیم میں اختلاف پر مزید مثالیں دے کر موضوع کوطول دینے کے بجائے میں آیک انتہائی اہم بات قارئین کے علم میں لانا چاہٹا ہوں، اور دویہ کے ادکام شرعیہ جو کمآب وسنت سے مستبط کے گئے ، بیدی کے اجزاء جیں، وہ دین اسلام جو قرآن وسنت کی طرف منسوب ہے اور کمآب وسنت سے التعلق اور اجنبی ہر گزنہیں، تو جیسا کہ اسلام کے لیے قرآن وسنت دونوں بنیا دی مصاور جیں اور مآخذ کی حیثیت مسلم طور پر دکھتے جیں، ای طرح جوفتهی مسائل کمآب وسنت سے علا کے جمہتدین اور فتہا ء نے مستعبط کے دو بھی ای طرح جوفتهی مسائل کمآب وسنت سے علا سے جمہتدین اور فتہا ء نے مستعبط کے دو بھی ای قرآن وسنت کے توالع بیں ہے جیں، جن کوان سے الگ سجھنا ہر گزیجا ترزنہیں۔

ا بام سيونلى رحمه الله في 'الاتفال' '( جلد ٢٠١ – ٢٥) بين نوع اول ٣٥ ربيس العلوم المستعيطة من القرآن بين فرمايا:

''امام شائنی رحمداللہ نے فر مایا کہ: جو پکھامت کئی ہےدہ سنت کی شرح ہے اور سنت ساری کی ساری قرآن کی شرح ہے اور سنت ساری کی ساری قرآن کی شرح ہے نیز بیائمی اور مایا کہ: دین کے برے میں جو محمد سنت ساری کو چیش آئے والی کا حل اور دلیل اللہ کی کتاب میں را بنمائی اور ہوایت سے

طور پر نہ کور ہے، اور یہ بات مسلم اور معلوم ہے کہ ہدایت کی را و کے تعین اور سعلوم کرنے کا اشتباط کے سوا اور کوئی رات نہیں و تو جو اشتباط ہوگا لیتن جو مسائل اس عقیم مصدر سے نکالے جا کیں ہے، وہ مستبط منہ یعنی قرآن ای کے ساتھ رتا ہے بن کر رہیں ہے، بشرطیک اشتباط سے اور واضح طور پر ہو''۔

اورامام شاطبی رحمہ اللہ نے ''موافقات'' (سم-۱۰) میں اس معنی کومثال سے ذریعہ واضح فرمایا ہے،سنت میں جوتعبیر بھی اختیار کی ٹی ہے وہی قرآن کی مراد ہے، گویا کر آن کے احکام کے معانی ومطالب کے لیے سنت بمنزلہ شرح وتنسیر کے ہے، اور اس کی دلیل قرآ ن كريم كى بية يت ب "لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِلَ الْبَهِمْ"كَ بَوَيْحِمان كَى طرف نازل كيا حميا ہے، آپ بن اس كو بيان فرما كيں ميح، جب قرآن كى آيت "السَّادِق والسَّادِ فَهُ فَافَطَعُوْآ أَيْدِيهُمُا " كم چورم واورعورت ك باتحكاث وواورعديث شراآ "كياكم باتح کا لی سے کا نا جائے گا، اور نساب چوری کا جو صدیث میں بیان ہوا، ای مقدار کے شوت ك بعدى باتحركا ناجائ كاءو يكي آيت ك مرادع، بين كهاجا عكاك بداحكا مست نابت ہوئے اور قرآن ہے تابت تیں ہوئے ، بلکہ آب سلی اللہ علیہ وسلم کا بی فریضہ تھا، کد "مَا نُزِلُ إِلْبَهِمَ" كَيْ تَشْرَى امت كے سائے بیش كریں كرقران كيا جا بتاہے؟ مثال كے طور براہام ما لک باان کے علاوہ اور کوئی امام یا جمترہ بامفسرین میں سے کوئی مفسر ہمارے سامتے کی آ بت کا یا حدیث کامعنی بیان کرے اورجم اس کے معتصا بر عمل کرلیس تو بیکہنا درست ندہوگا کہم نے فلال مفسر کے قول محمل کیا؛ بلکہ ہمیں بول کہنا جا ہے کہم نے اللہ اوررسول کے کہنے برعمل کیا۔

فقبائ عصر كر مرفيل وفيخ محر كيت مطيعي أن أيدر سالد تعنيف فرمايا، جس كا نام ب "أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام" اس ميس (١٦٠ مس) فرمات بين:

"اولدار بديشرعيد البخي قرآن وسند، اجماع اورقياس عنكالع موع تمام احكام وه

عراحة ہوں یا مجھ طور پر اجتباد ہے تکا لے سے ہوں تو یہی اللہ کا تھم اوراس کی تربعت ہاور
ہیر ایشہ حضور ملی اللہ علیہ وہلم کا ہے، جس کی اتباع کا ہمیں تھم ویا گیا ہے، کیوں کہ برگز جمجند کی
رائے جس کا اخذ ان جا ر فد کورہ ادالہ میں ہے کوئی ایک ہو، وہ اس کے حق میں بھی اور جواس کی
تقلید کر ہے، اس کے حق میں ہی اللہ کی شریعت ہے، اور اس بات پر تحوز ہے ہے تا مل اور خور
و گھر سے بعد حضر ہے تلی رضی اللہ کی شریعت ہے، اور اس بات پر تحوز ہے ہے تا مل اور خور
و گھر سے بعد حضر ہے تلی رضی اللہ عنہ کا تول والات کرتا ہے جس کوانا م بھاری رحمہ اللہ مجھے بھاری
متعدد جگہ ذکر کرتے ہیں، ان مواضع میں ہے کہ اب میں اورائی سند ہے روایت کرتے ہیں ابو
ہیں "باب نی سختابة العلم "علم کے لکھے کے باب میں اورائی سند ہے روایت کرتے ہیں ابو
ہیر شباب نی سختابة العلم "علم کے لکھے کے باب میں اورائی سند ہے روایت کرتے ہیں ابو
ہیر میں مقادر یہ فرمائے آئی کہ نمیں ہوا گا اللہ کی کہا ہے یا وہ قہم اور بچھ جوا کیک مسلمان کودی
میں متادر یہ ذکا قاور معاقل اور ویت کا حکام کھے ہے )

اول: شرى طور ير بول كرحديث بين آتا ہے:"ان العلماء ورثة الانبياء" علاء انبياء علاء المبياء علاء المبياء علاء المبياء كوارث بين -

دوم: بیکرادکام کے پہنچانے میں علماء نجافظہ کی نیابت کافریضدانجام دیتے ہیں۔ معدوم: بیکرمقتی ایک اعتبارے شارع کی حیثیت بھی رکھتاہے، کیوں کہ شریعت کے جواد کام وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے یاتو صاحب شرع ہے منقول ہوگایاس منقول سے مستعط عاصل کلام ہے کہ مفتی اللہ کے تھم ہے ایسے ی خبر دیتا ہے، جیسا نبی اور شریعت کو پہلانے والا دیتا ہے، ایسے جا افعال ہے جوزی نے ایسے ایشتر دے مستبط کے جیسے نبی اور فعالات کے دستورکوا مت میں نبی کی طرح نافذ کرتا ہے اس لیے مغتیان کرام کو ایک قول میں اولی الامر قرار دیا گیا ہے، ریحا نہ السلف مشرت عبداللہ بن مبارک سے اللہ ان سے رائنی ہو، جنہوں نے اس معنی اور اصول ہے اوگوں کو آگاہ اور مشنبہ کیا (الب اور المسبنة للعلام فی علی الفاری: ۲۰ - ۲۱) کہ بیت ہوگئی مشلم میں کہ بیا بوطنی فیر عبداللہ کی دائے سے المکاری مدین کی تقسیر ہے۔

ای طرح اس مفیوم کی صرف بن حزم رحمه اللہ نے اور بھی وضاحت سے ساتھ رخبر دار کیا جبیرا کہ علامہ شعرانی کی میزان الکبری (۱-۱۹) میں ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں: جو کہتے ہیں مجتبد مین کرام نے استفہادا کیا دہشر بعت کا حصہ ہے، اگر چینوام کواس کی دلیل مطلوم ندہ اور جس نے اس کا انکار کیا، اس نے ایئر کو خطاء کی طرف منسوب کیا، جس کا مطلب بیانکتا ہے کہ: ووایسے ادکام کومشروع قرار و سے رہے ہیں، جس کائتم ان کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیس ہوا، اور ایسا کہنے دالا مراہ ہے۔

۔ ول ناظفر البرعز فی نے اس قول کو قل کرنے کے بعد تبسر وفر مایا ( انجاء الوطن ۵۳ ) کند بیٹ جربید کا قول ہے، جو قیاس کو ٹیم ا مائے ، انمد بمنبلدین کے ساتھ ان کے ادب کے معاملہ پرخور سیجے جواللہ کی شریعت کے این میں مشاید بیقول انہوں نے امحل کی تالیف کے بعد کہا ہو''اور این مزم کے اس قول: ''اگر چہوا سکواس کی دلیل معلوم تہ ہو'' ..... ہیں عوام ے مراد و ذہن جوعام عور پران کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جوعائب علم ندہ وہ بلکہ یہاں عوام سلائے اصول کی اسطلاح کے مطابق استعمال کیا گیا ہے جو توام اور عامی کے الفہ ظ ہر جہتر کے استعمال کرتے ہیں ، ابن حزم رحمہ اللہ کی سرا دیدے کہ استعمال کرتے ہیں ، ابن حزم رحمہ اللہ کی سرا دیدے کہ استعمال کرتے ہیں ، ابن حزم رحمہ اللہ کی سرا دیدے کہ استعمال کرتے ہوئی کہم کواس کی شراج سے کا حصہ ٹارکیا جاتا ہے ، اور اس پیمل کرنے کے لیے بیشر طبر برگز نہیں کہم کواس کی دیل جم کو اس کی دیا جھی معلوم ہو، یواس کی وہ تنہیں ہم کو حاصل ، وہ اس لیے کہ بعض ، وقات ولائل استعماد قبل میں تو جب کہ ہماری عقول ان کے اور اک سے عاجز ہموتی ہیں ، یا ہم تک وہ واللہ کہ ہماری استان کے اور اس کے کہ بعض ، یا ہم تک وہ واللہ کہ ہماری میں ، یا ہم تک وہ واللہ استان کے اور اس کے کہ ہم تک وہ واللہ کہ ہماری ہوتی ہیں ، یا ہم تک وہ واللہ اللہ ہماری ہوتی ، واللہ اللہ ہماری ہوتی ، واللہ اللہ ہماری ہوتی ہوتی ہماری ہوتی ، واللہ اللہ ہماری ہماری ہوتی ہوتی ہماری ہوتی ، واللہ اللہ ہماری ہوتی ہماری ہوتی ہماری ہوتی ہماری ہوتی ہماری ہوتی ہماری ہوتی ، واللہ اللہ ہماری ہماری ہوتی ہماری ہوتی ہماری ہوتی ہماری ہماری ہوتی ، واللہ اللہ ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہوتی ہماری ہماری

فقهاءي (فقه جواسلام ئے ائمہ جمہوری گزرے ہیں حضرت امام ابوطیفہ جول یا امام شافعی، یان مها لک ریانام احداورا، مراوز علی را مام مفیان توری وغیره ) ان کے بیان کرده بزارول اأحول مسائل فقهيه سب حضور كرمسني الله عليه بهلم كاست كي مختلف تنبيرين بين اور میاسلام میں باہر مے تیں " کیل اور شاملاء است نے اپنی فقول سے ان کو کھڑ اسے میک جومسّله بھی بیان کیا گیا ہے: س کا ماخذ اور مصدرتشر ہی ایش شاب وسنست یا اجماع بہ قیاس ہی ووتا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ: یہ فقہ ابو صنیفہ یہ فقد شافعی ہے، قواس کا مطلب بیاہم ا وصنیفداورفہم شافعی ہے اوران کی بیاہم تماب انتدسنت کی ہے اس سیم کد لغت عربی میں اہم ك لي فقد كالفظ استوال كيا ألي عدد وراس موضوع كى مناسبت عدا يك عام غلظ أى كا ا زالدا ننیا کی شروری ہے جولوگوں میں بہت پھیل پیکی ہے اورلوگ اس کوزیادہ اہمیت ٹیس ریتے جب کدوہ الی تعلین شکی ہے جس کے نو جوانوں برائبنائی برے امرات پررہے میں ، اور وہ میاکد اپنی فہم اوراینے ناتھ علم کولوگوں کے سائٹ فضالت یافقہ استا والکیّاب مکے نام سے پیش کرتے ہیں سرفتہ السنة واکتاب ان کی نقد یا ان کی تیم وراثش کا نام ہے اس ليے كە بىب دە نقدامكتاب يافقدانىنە كىتى يېن توان كامطلىپ سےان دونوں كى تبحدا دونېم، نيكن اس جھ كوچيش كرئے والا كون ہے؟ كيا زيد عمر و بكر وعام لوگوں كي مجھ كوقر " ن وست كى فقہ قرار دیا گیا ہے؟ اور عام لوگوں کے خیال ورائے کو کتا ہا درسنت کی رائے قرار دے کر

یہ جلانا مقصود ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کو اس کے اصلی سرچھنے سے براہ راست پہنیارے میں حفیقت میں ایسے لوگوں کا مقصد اوگوں کو فقد شفی اور فقد شافعی ہے دور کرنا موتاب؛ وهمراحت سے بد كتے بحرت بين كه: لوكو! فقد محدى جا جے مويا فقد فقى اور شافعی؟ آیک خض اینے ساتھیوں کونماز پڑھانے کے وقت جب مصلے کی ملرف بڑھا تو نماز شروع كرفى سے بہلے سب تمازيوں كى طرف متوجد ہوا اور كما كدتم حاسي ہوكہ ميں نماز محرى برز حاوّى يانماز خفى؟ اس استهزا بالائمدى ودركيا كيا مثاليس دى جاكيس ادرييسب بجواس ومنت ممكن موسكا جب كمانصول نے اپنی فهم ووائش اور فقد كوفته الكتاب والسنة كمهااور ابوحنيغه اور شافعي رحمه الأركي فقد كوفقة حنفي اور شافعي عن ريبني دياء اس كوفقه كماب اورسنت بهي نه کمالیعنی جو کتاب وسنت کی میچ فکر اسلامی اور میچی شرح تھی ، اس کو کتاب وسنت ہے کا اے کر ر کو دیا اورلوگوں کے سامنے اپنی غلاسلط تعبیرات پیش کر کے اسے کماب وسند کا حاصل قراردیا، اور جوان کے دھو کے اور فریب میں آئے وہ ان اختداسام سے واقف تی جیس جن کی اماست امت میں مسلم ہے۔ وہ ان کی امانت ، تقویٰ ، دین داری علم وہم اور استنیاط كى تظيم قو تول عن اس دوريس بهى ناواتف اور نايلد بن جس بسست نوى على صاحبها الف الف تحية وسلام كي روايت اخذوا ستفا دو،افا ده وتعريف ومنبط كمابت وقر أت برلحا ظ ے اس کی معرفت شرق وغرب ٹس پھیل گئی ہے۔

ایسا زندہ علمی ہا حول جو علوم اسلامیہ کے تمام گوشہ بائے ظاہر و ہائن بننی وہلی کے ساتھ ہر جانب کومحیط ہو، اس زیائے ہیں مفقود اور نابید ہے ، اور نوبت یہاں تک پیچی ہے کہ ایک خف وعوی تو اجتہاد کا کرتا ہے لیکن اس کوسچے عربی ہیں اپنے مانی اضمیر کی تجبیر پر بیان کے لخاظ سے نہ قدرت ہے، نہ تحریر وکتا ہت سے ای وہ کتاب وسنت کی شرح کرسکتا ہے ، اس کی جہالت کی انتہاء کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ باتوں باتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعال کرتا ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اور اس کی شان کے خلاف اور اس کی تنقیص شان کے خلاف اور اس کی تنقیص

پردلائت کرتے ہیں ۔ علم اور شرع کے تسلیم کے اظہار کے لیے وہ کہتا ہے: العصمة نتہ کوئی اس جائل ہے بچ جے کہ اللہ تعالی کو کون بچاہے گا؟ اور کس چیز ہے بچائے گا، حشلاً نی کی عصمت قابت ہے مگر اللہ تعالی کے عصمت قابت ہے مگر اللہ تعالی کے مصمت کا بہت ہے مگر اللہ تعالی کے لیے اس لفظ کو کے عصمت کو ٹابت کرئے ہے ہوئی جہالت اور کیا ہوگی؟ اور کیا اللہ تعالی کے لیے اس لفظ کو کئی فصر سے تابت کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ کہنے والا اس کے معنی نیس جھتا تو یہ ایک مصیبت ہے، اور اگر جا نتا ہے اور جان ہو جھ کر ایسا کہتا ہے تو تجدید دین سے قبل تھر پدایمان کر کے ہے ، اور اگر جا نتا ہے اور جان ہو جھ کر ایسا کہتا ہے تو تجدید وین سے قبل تھر پدایمان کر کے پہلے وین میں تو واض ہو، چھراس کی اصلاح کی قرید میں کرے۔

اختلاف علاء کے اسباب میں سے سب ٹائی پر کلام کوشم کرنے سے قبل جس چیز کو میں نے پچھلے اوراق بین تفصیل سے بیان کیا لینی جوفقہ کتاب اللہ است رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم اور اجہائ امت اور قبیات مجھ جمتند سے ثابت اور مستنبط جووہ دین ہے اور ان مسائل مستنبطہ کو دین سے الگ کرنا، یا سجھنا جائز شیس، بلکہ وہ دین کا حصہ تیں، لیکن اس قاعدہ سے پچھا سٹنا ہ کا حال بھی من لیجھے اور اس استنا ہ کو امام اوز امی رحمہ اللہ تعالی نے وادر اس استنا ہ کو امام اوز امی رحمہ اللہ تعالی نے دنو اور العلما ، کا نام دیا ہے ۔ بین علیا ہے ایسے شاذ و نا در اقوال جن کو جمہور علیا ہے کوئی اجمیت تبییں دی اور نہ بی اس کا اعتبار کیا۔

سنن كبرى بين الم يبيق نے الم ماوزاعى كى طرف اس تول كى نبعت كى ہے كه "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام" جس نے علا و كے ناور اتو ال كو افتيار كرليا وه اسلام سے نكل كيا۔ اور اين عبد البرئے "جامع بيان العلم" (٢ م ٩٠ ٩ - ١٩) بين مشہور عالم اور محدث وعا برشخ سليمان التمى نے اس تول كوسند كے ساتھ بيان كيا ہے:

"اگرانو ہرعالم کی اس بات کو احتیاد کرے گا جس میں دخصت اور سیولت کا تھم ہے نؤسارے جہاں کا شراور برائی شہادے اندرا جائے گیا". اور اس پراہن عبدالبرنے بول آجسر وقر مایا:

"اس بات براج ا ع ب اوراس مس كى كا خلّاف كوهم ألاس جاننا".

علامه این رجب عنبل فے "شرع علل التر مَدی " (۱- ۱۳۰ ) میں ابراہیم بن ابی عبله جوامام مالک کے اساتذ ومیں شار ہوتے ہیں کا بیقول نقل کیا ہے:

" جس في علاء كيشاد اقرال اختيار كيداس في مطليم كوانشيار كيا" ..

اورمعاومية بن مرد كاتول ب:

" خبردار اعلم میں شاذ اتوال ہے دور رہو"۔

علامہ زاہد الکوٹری رحمہ اللہ تعالیٰ '' زبول تذکرۃ الحفاظ (ص:۱۸۵) بیس ابن ابی عبلہ کا تول ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

" من تبع شواذ العلماء ضَلْ " جس في علماء كان مسائل يرحل كيا جوشاؤه العربي وهم المراجع المراجع

الم الم الله الله تعالى في التي سنن (۱۱۷۱۰) ميں عراق ميں شافعيد كے امام الوالعیاس بن شرق سے امام قاضى اساعیل الوالعیاس بن شرق سے روایت كرتے ہیں، اور وہ عراق میں مالكید كے امام قاضى اساعیل بن اسحاق رحم بما الله تعالى سے كرافھوں نے كہا:

' بین فلیف معتصدی خدمت بین حاضر ہوا تو انھوں نے بھے ایک تاب دی جس کو بین نے پڑھا کہ میں غلا می فلطیوں سے نتیج بین جو ہوتیں پیدا ہوتی ہاں سب کو بین نے پڑھا کی فلطیوں سے نتیج بین جو ہوتی لیے ہموار کیے ان کا بھی ذکر اس کتاب بین جع کر دیا اور ال کے لیے جو کچے والا کی استف زند لی ہے ، تو فلیف نے پوچھا تھا ، میں نے فلیف معتصد سے کہا کہ: اس کتاب کا مستف زند لی ہے ، تو فلیف نے پوچھا کہ: جو احاد یث اس کتاب میں فدکور جین ، کیا وہ جی نہیں؟ جیس نے کہا: احاد یث تو بیسے روایت کی جی جی جی جی بین ، کین ، میں مین کی مالت میں مباح کہا روایت کی جی جی جی جی بین ، کین ، میں نے نبیذ کو سکر ہونے کی حالت میں مباح کہا اس نے متحد کی اجاز سے دی ہواس نے کا نے ، بیائے اور مشیات کو جا کر تبین کہا اور کوئی عالم ایس نیس جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، لہٰ ڈا جو ان غلیوں کے در ہے ہوکر اس کو جمع کر سے اور پھر اس پڑھل کر سے تو اس کا دین شم ہوجا ہے غللیوں کے در ہے ہوکر اس کو جا دینے کا تھم ما در کیا ، نیس وہ جا دی گئی ' ۔

اورامام احمد نے اپنی کیاب ' ولعلل' میں (۱۳۹۸ء بروایت آبند عبداللہ) محمد بن الامام یکی القطان سے قبل کیا ہے کہ:

'' جو مخص ان تمام ' ہوئتوں کو جمع کرے جرصدیث میں آئی ہیں اور اس کے مطابق ''کمل کرے قو و وفائق کہلائے گا''۔

اورسوده (ص: ۱۸۵) بین شخ این تیمیدتی الدین رحمه الله کام بین ہے کہ:

"عبدالله بن الله فی الله الله الله کی رحمه الله کی کام بین ہے کہ:
الفظان کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: اگر کوئی شخص جرد خصت پر عمل کرتے ہوئے ہیں
کیے: الل مدینہ نے ساع کی اجازت دی اور اللی کوفہ نے تبییز کی اور الل مکہ نے ستعہ کی ہو۔
وہ فاس کہلا ہے گا''۔

یہ تول بیکی القطان کا ہوا، یاان کے بیٹے محد کا ، جیسا کہ اس سے پہلے روایت میں گذرا اور جہاں تک جھے یادیڑ تا ہے بیقول کیجیٰ القطان کا بی ہے۔

حافظ نے وہ تلخیص میں کہا:عبدالرزاق نے معمرے روایت ہے کہ:

" كوئى شخص الل مديند كا تول عناو إنبان السداد في أدبار هن (عورتوں كے بينجيد كى طرف سے آئے ميں ) اختیاد كرے اور الل كم كاستداد رسرف ميں اور الل كوف كاسكر ميں رتووہ اللہ كے برترين بندول ميں شار بوكا" -

امام حاکم نے اقد معرفة علوم الحديث (٣٠ مهر) بين امام اوز اعى يے فقل كيا: "ابل عراق كى يائى باتين اور الل عباد كى يائى باتين قاتل ترك بين، بعران كو تفصيل سے ذكر كيا"۔

ابو بھرالآجری انہ حریہ النر د والمشطر نبع والملاهی " (ص: ۱۷) بیس لکھتے ہیں:

" جوشطر نے کھیلئے کے بارے بل اول ولیل دے کہ: ایسی قوم نے طرنج کھیلاجو
علم بیں مشہور تھے تو اس ہے کہا جائے گا کہ: یہ ولیل ان کی ہے جو علم کو جھوڈ کر اپنی
خواہشات نفسانی کی انباع کرے۔ اگر کوئی عالم تلطی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہر محرقیس

محرتم اس کی فلطی کی بھی اتباع کروڈاس بات ہے ہم کو نبع کیا گیا ہے۔ اورعاماء کی فلطیوں کے بارے میں ہم پر بیرخوف فلا ہر کیا حمیا ہے کہ بیس ہم ان فلطیوں پر بھی ممل ورآ مدشروع تدکرویں، اور پھر معتزت محروضی اللہ عشکی طرف اس قول کوسند کے ساتھ منسوب کیا کہ تھیں چیزیں محمراہ کرنے والی ہیں، محمراہ کروینے والے رہنماء منافق کا قرآن کی آیات میں جدال کرنا اور عالم کی فلطی''۔

ابوالحسین الکرائی جوعلم کلام اور صدیث و نقد کے بڑے ا، م گذرے ہیں۔ علامہ ایک ک' طبقات الشافعید الکبری'' (۱۲۵۲) بیل فدکور ہے کہ '' انھوں نے بعض متقدین کے شاف و تاور نا قائل عمل الوال کو بیان کرنے کے بعد قرمایا کہ: اگر کوئی شخص بیوں کے کہ: بیتو اہل علم میں اتو اس سے یکی کہا جائے گا کہ: برار جا الول کی غلطی و یہن اسلام کو بچر بھی فقص ن نہیں پہنچا سکتی گر ایک عالم کی غلطی اسلام کی نہیا دوں کو ہلاسکتی سے "'۔

اللہ کا متم المحوں نے بچ کہا اور بہتر ہات قرمائی بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب عالم کی اللہ کا متم المحوں نے بچ کہا اور بہتر ہات قرمائی بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب عالم کی اس کے مقابلے بیار میں کو جہالت اور تمالت سے بچ کا بت کرنے کے بیار کی برز در تر دیر عالم می طرف اس کے مقابلے بیس حق کو غلط یا باطن قرار دیا جائے اور اگر اس کی برز در تر دیر عالم می طرف سے کی جائے اور اس کو بھل اور غلط ہونے کی دجہ ہے اس کا پچھا عتبار نہ کرتے ہوئے ہمیشد کے لیے وفن کردیا حالے تو بچھ بھی تقصان نہ ہوگا۔

ابن عبد البرئے "الجامع" (۱۲ مرا۱۱) میں اور خطیب نے "الفقیہ والمتفقہ" (۱۲ مرا۱۱) میں اور خطیب نے "الفقیہ والمتفقہ" (۱۲ مرا۱۱) میں اور خطیب کے بیکما و نے عالم کی خلطی کو سمتنی کے ٹوٹ کے تشییدوی ہے کہ جب وہ شتی ڈوئن ہے تو اس کے ساتھ جہت سے لوگ مجھی ڈوپ جاتے ہیں۔

اور عافظ ابن ربنب على في "جامع العلوم والمحكم" يمن عديث "الدين النصيحة" كي شرق (ص: 20) يش فرمايا:

"التدادراس كى تراب اوراس كرسول كرساتها ظلام وخير خوات كالوام يس المراه كن خيالات ادر على است كالروار بي جو كراب وسنت كرادكام بيس مراه كن خيالات ادر خوابشات نفسانى كى قرديد كرك اس كرهيقى معالى كى طرف را بهمائى كريته بيس اده قر آن وسنت كى المي تشرق اور بيان كے ليے متعداور آناده رہ جے ہيں جواس هم كراه كرا في نظريات و خيالات كى بي كرد اور اس طرح علاء كى غلاجتى يا غفلت سے جو من نظريات و خيالات كى بي كر كى كرد اور اس طرح علاء كى غلاجتى يا غفلت سے جو منعيف اتوالى ادكام بيس وافل ہوجاتے ہيں قر آن وسنت كے واضح دلائل سے شاؤ اور غلط الكارو آراء كى ترد بيدكر نے كے بعد المحص جيانث كراس كوالك كرد بية بيس بالكل اليسي كا الكارو آراء كى ترد بيدكر نے كے بعد المحص الكار الكار

یزید بن تمیره جو کبارتا بعین میں سے بیں اور حضرت معاد رضی اللہ عدے خاص اصحاب میں شار ہوتے بیں ، فرماتے بیں کہ حضرت معاد جب مجلس ذکر منعقد کرتے لو سے ارشاد فرماتے: "اللّٰهُ حَكَمْمُ عَدَلٌ"۔ (اللّٰه زبروست حاکم و عاول ہے) ایک وال مجلس میں تشریف فرما منصر فرمایا کہ:

" تربارے بوریوے قتے برپاہوں ہے بہتس میں بال کی کشرے ہوگی اور قرآن کھولا جائے گا اورائے مؤس بھی ہڑھ مے گا اور منافق بھی ،آڈاد بھی اور غلام بھی ، مرد بھی توریت بھی اور بڑا بھی اور جھونا بھی بڈ قریب ہے دہ زبانہ کہ ان کہ کوئی ہوں کیے ٹوک کیوں بھری انباع نہیں کرتے جب کہ میں نے قرآن ہو ھا ہے ؟ اللہ کی تم یاس وقت تک بیری النباع نہیں کرتے ہے جنب بیس میں اس قرآن کے علاوہ کوئی نئی چیزان کے سامنے بیش نہ کردوں ، کس تم ہوشیار و ہنائی

<sup>(</sup>١) تاريخ ليقوب (١٥١٦) المسنن أكبري (١٠١١) ماليدهل (ص:١٩١١)

باتول اور بدعات ے، کیول کہ بدعت مراہی ہے، اور تعلیم کی تجربوی ہے بچو کہ میں شیطان عكيم كمتدسة محراتي كالخريفكواة بصاورتهمي منافق بحي كلمدمق مندسة تكان بي ويناب يزيد بن عميسره ف كها كديس ف دريافت كيا: ادريم كيدمعلوم مريس كديكم في كراي كالخدابا اورمنائق نے یک بات کی؟ معفرت معاذ فرمان جیم کی ایسی مشتبہ باتوں سے بحوص کے بارے بیل ام تھے ہے کو ایر کیا بات ہوئی اورا ای مشنید بات تم کواس سے دور ترکرد ہے،اس ليك كدشايدد وتن أن كرايل بات معد بورع كراف، بيشك تن يرتوراور وثني جوتى بيال المام بیمیتی فرمائے ہیں کہ: تحکیم آوی کی جزون غلطی اور سیج بنہی کے سبب اس ہے امراض اورروگردانی لا زم میں ۔البته اس کی وہ بات جو داضح ادر روشن نہ ہواس کوچھوڑ دیا جائے اور جو ردش اورواضح ہواس کواختیار کیا جائے: اس لیے کہ حق روش ہوتا ہے لیعنی: واللہ دعلم ،اس کی وہ بات روش وگرش برگناب الله باسنت وارزماع یا قیاس کی دلالت دانشی و گرویتو حضرت معاذ رمنی الله عندنے ایک ایسے طاکف کی طرف اشارہ کرے خبر دار کیا جوا ملام سے خارج ہواور لسُکی بدعات لوگوں کے سامنے لاتا ہے جس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایلیے طا کفیہ صالحه كى أشاتدى بعى فرمائى يمن بين ايمان وتحكت كى علامات اور تقاضے ظاہر مول اور بعلى تجهاران ہے کوئی غلطی سرزو: وجائے تو ہی گروہ صالح کے ساتھواس گراہ طا گفد جیسیا سلوک نـ كريه، بلكه اس طا كفده، لي كل الجيمي اور واضح بالول كواختيار كريله اور جوشاذ وناور يا مشتبه یا تیں بیں ان کوچھوڑ وے مفتعی اور کمرائ کی علامت بہی بتائی کہ وہ حق کی طرح روش ہونے کے بچائے ظلمت کی حامل ہوتی ہے اور اسے مشتیبات ہے جبیر کیا، جس کو أطرت سلیمہ قبول كرف سيز فيكي عداور مترود ، وريبال مك كرامي تعلى مخالفت بن كي اس ميس يائي جائ كر سنے والا بے اختیار یہ کہنے پر مجبور موک یہ کیا بات ہوئی ؟ (۱) یعنی بیتو اس بات ہے جو ہرگز قابل قبول میں ۔ اور ایسا تعجب وہی کرے کا جومزاج آشنا عے شریعت ، وگا، اس لیے کہ جب کو کی (١) يلدل عليه رواية ابن عبدالو الجامعة (٢١٩٧٧ع قالوا وكيف زيدًا الحكيم؟ قالي هي الكلمة تروعكم وفتكروبها وتعابلون الماهدهاا بت اہل علم اور علی عربی نے بن سے سامنے ایسی آئے گی جس کی قرس و منت یا اجماع وقیا سے کوئی اصل ندانی ہو وقد تقیباً اہل بسیرت اس کوروکر نے جس در نیس کریں گے۔

''اعلام الموقعین (۲۹۳۳ و سابعد) جس امام این القیم نے اس موضوع پر انجبائی عمد واور نیس کلام کیا ہے ، جس جس جس علیا وکی لغز شول سے نیجت کی تلقین قربائی ہے۔ فربات جی اس معلیا وکی لغز شول سے نیجت کی تلقین قربائی ہے۔ فربات جی اس معلیا وکی لغز شول سے نیجت کی تلقین قربائی ہے۔ وزبان موافقت یوں بیان کی ہے۔ دوالی ہاتوں جس الحقیار کر ایک معلی نہیں ، کے وزمیان موافقت یوں بیان کی ہے۔ دوالی ہاتوں جس الحقیار کر ایک دوسری پرفضیات رکھتی ہواوان دو ہاتوں ش ہے ایک ہو تعلیم اور قابل قبل ہے ہیں ۔ اللہ علیہ وسلم ولکتابہ والدینہ اللہ کے لیے اظام اور کا باللہ اور کا ب وہ این کے لیے ۔ اللہ کے ایمان اور کا ب اللہ والی اللہ اور کا ب وہ این کے لیے ۔ اللہ کے اور اتوال باطلہ اور کا ب اللہ والی اللہ وہ این کے لیے ۔ اللہ کے اور اتوال باطلہ اور متناقف اور کی میان کی ایتا کے اور اتوال باطلہ اور متناقف معاد خد ہے اس وی کو بھانا ہمس کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ ایک مور تا ہوگی ہوئے ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھانا ہمس کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھانا ہمس کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھانا ہمس کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھول ایک میں معتب ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھول ایک میں معتب ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھول ایک میں معتب ہوگی ، جو معاد خد ہے اس وی کو بھول کا ہو

دوسری بات ایمه اسلام کی قدر ومنزلت، فضیلت، ادران کے حقوق اور مراجب کی معرفت ہے کان کی فضیلت اور بھر کا تفوق اور اند تعالی اور اس کے درسول سلی الله علیہ بسلم کے لیے ان کی فضیلت اور بھی بلیغ سے میال زم جس آت کدان کی جریات کو قیوں کرلیا جائے اور ان کے دو سلی الله علیہ وکسی الله علیہ وکسی اور ان کے وہ مسائل جن کے دلائل تک ان کا علم جس باجیا، جو یکی صفور سلی الله علیہ وکلم لے کر وئیا جس تشریف لائے ان کے ابعض کو شے ان کی نگاہ سے پوشیدہ رہے تو اپنی علمی استعداد اور درست بات استعداد اور درست بات استعداد اور بر عس فاہت ہوئی۔

جس طرح ہر ہات کا قبوں کرتا لا زم نہیں ، ای طرح ان کے دومیر ہے سیجے اقوال کو ترک کرتا بھی کوئی دانشمندی نہیں ، نہ بیلا زم آتا ہے کوئی ان کی شان میں ہے اولی اور گستا ٹی محرتا پھرے ، میدونوں اسلوب اعتدال کی راہ ہے انحراف سے متر اوف ہیں اور سیجے راہ وہ ق

بس اتنا کیا جائے کہ اس غلطی بیں ان کا اتباع ند کیا جائے اور بیقطعاً جائز ند ہوگا کہ مسلمانوں کے داوں ہے اس کی قدر ومنزلت کو گھٹانے کی سعی کی جائے ، با ان کی اہامت پر طعن وتشنیج روار کھی جائے۔

اس موضوع کواس لیے میں نے کانی طول دیا کہ سی دا تھ کوبعض ناء قبت اندیش لوگ اپنی منفرد آراء اورضعیف اتوال کے سہارے اچھال اچھال کران جمہور علاء کی مخالفت میں مرگرم رہنے ہیں جو مصر صحابہ سے آکر آج تک صدیوں سے امت کی سیح داہ ٹمائی کافریضہ انجام وے رہے ہیں، البترا اس خوف سے کہ کہیں وہ شرقمہ تلیلہ جواسیے شاذ د نادر افکار و تفردات کو دنیا بنانے کے مقابلے ہیں لاکرائی عاقبت اور آخرت کو دنیا بنانے کے لیے تباود

یر باد کررہ ہے میں اور دعوی یہ کرتے ہیں کہ جماری آ راء قر آن دسنت کے مطابق ہیں اور ان خود ساختہ آ راء کو جمتندین کی عالی قدر میش قیمت تحقیقات پرتر نیٹ و ہینے کی کوشش میں شب وروز ایک ہیں۔ ایک ہیں ہوئے ہیں۔ امت ہیں اختشار اور مسلمانوں کے درمیان افتر اق میں کا میاب شہ جوں۔ اس موضوع کو میں نے تفصیل سے بیان کیا کہان کے جنوات اور نوادر کو درخور اعتبات میں جوں۔ اس موضوع کو میں نے تفصیل سے بیان کیا کہان کے جنوات اور نوادر کو درخور اعتبات میں جماع اے اور ندان کے جنوات اور نوادر کو درخور اعتبات میں جماع ہے۔

اس تغییراور خصیص کی روشنی میں ہم امام سفیان توری کی اس بات کی تشرت کرتے ہیں جوافھوں نے فرمائی کہ جب ہیں جوافھوں نے فرمائی کہ جب ہم کی محفی کو دیکھو جوابیا کا م کر دہاہے جس میں اختلاف ہے ور تمحادا موقف اس کے فلاف ہے تو اس کو مت مت کرو''۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ جب اختلاف ایسا ہو جس کا اختبار علیاء نے کیا ہو، ہراختلاف مراد نہیں جیسا کہ شاعر کے اس شعر میں جومضمون ہے وہ علماء کی زیانوں پر جاری ساری رہتا ہے۔ شعر -

فلیس کلُّ خلافِ جاء معتبراً إلا خلاف له حظَّ من النظر (1) لعنی ہراختگاف معتبرتھیں ہوتاء بلکہ وہی اختلاف قابل اعتبارے جس کی تائید میں وونوں طرف ولائل شرعیہ میجھے ہوں۔

البتہ جوافقان فی شاذ اور نادر بوتو اس کے فاعل یہ قائل پرسکوت ہر گر صحح نہیں۔ این سرم نے اپنی کتاب '' اراحکام'' میں اقوال ناورہ شاذہ پر شالیس پیش کی ہیں ، اگر چہ دہ ان مثالوں کوان کی تر دید کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں جوافقان فی امت کور جست قرار دیتے ہیں ، شرف بیکداس پرسکوت جائز بنیس بلکرا ہے اختان فی کر دید کی جائے علام این رجب منبیل رحمہ الله اپنی مفیدادر مبارک کتاب ' جامع العلوم والحد کم '' (۱/۲۲۳-۲۲۳) میں ارشاد فر مائے ہیں : صدیت النصح کے تعالی و محتابه ورسوله ، (جس کی تشریح ابھی ارتباد فر مائے ہیں : صدیت النصح کے ساتھ تھتی ہے ہیں ہے کہ مراہ کن ایوا کی تر دید

<sup>(</sup>۱) بیشعراه م ابرانحسان این انصاد باگلی کا ہے۔

کتاب اورسنت کی روشی میں کی جائے۔اورایسے دلائل کتاب وسنت سے بیان کرنا واجب
ہوا ختا اف شنج اور گراہی کا سدباب کرتے ہیں، ای طرح اتو ال علاء میں سے ہوضعف
اور غلط ہیں اس کو قرآن وسنت کے دلائل کی روشی میں واضح کرنا علاء رائٹین کا فریغہہ ہے۔
اور بیجی فر ایا کہ ایسا غلط تولی افغل جس کا اٹکار واجب ہے وہ ایسا بھی اور تو ایسے جو تو ایسا بھی اور تو ایسا بھی اور تو بعض
کے مشکر اور خطا ہونے پر اجماع ہواور جو خود علاء اور جمتھ بن کے درمیان مختلف فیہ ہوتو بعض
علاء کے فرد کیا جو فعل اجتہا و کے نتیجہ یا کہی جمتھ کی تقلید کی شکل میں خلا ہر ہوتو اس پر اٹکار
واجب نیس، البتہ قاضی الو یعلی 'الاحکام السلطانية '' (می ۱۹۵۷) ہیں ایسے اختلاف کو مشخی
قرارہ سے ہیں جو کسی ایسے ممنوع شرعی تک بہنچاد ہے جس کا مختور اور ممنوع ہونا جمتی علیہ ہو،
قرارہ سے ہیں جو کسی ایسے ممنوع شرعی تک بہنچاد ہے جس کا مختور اور ممنوع ہونا جمتی علیہ ہو،
اٹکار فر بایا ہے جس کی قاضی صاحب نے ہتا ویل کی ہے کہ بیا نگار اس کھیلئے والے ہے جو
ائکار فر بایا ہے جس کی قاضی صاحب نے ہتا ویل کی ہے کہ بیا نگار اس کھیلئے والے ہے جو
واجب یا فرض کے ترک کا باعث ہے تو ممنوع ہے) اور جن المور شی اختلاف تو کی شہواور واجس کے خلاف ہوائی کا خت ہے تو ممنوع ہے) اور جن المور شی اختلاف تو کی شہواور وادر میں اختلاف تو کی نہواور وادر میں راض ہے۔

ہم اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہ میں سیدھی راہ پر چلائے اور ہمارے اتوال واقعال کو مجمی رشد و ہدایت ہے نوازے (آثن یارب العالمین)

## تيسراسبب

بظاہرمتعارض احادیث کی منابر استدکرام کے یہال اختلاف کا پایاجانا

تیسرااہم سبب اختلاف ائد کا اُن کے مسالک کا اختلاف ہے، جو بظاہر سنت سے متعارض معلوم ہوتا ہے، اس موضوع کی حقیق کا عمل علم حدیث اور اصول فقہ جیسے عظیم علوم سے استفادہ کا ایک وسیقے میدان ہے، علم حدیث سے استفادہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ سے تعلق رکھنے والی مختلف احادیث کا علم اور ان احادیث میں جو اخبار و آثار وارد ہوئے جیں، ان کا مسئلہ سے قریب یا دور کس میں کا ربطال جاتا ہے۔

علم اصول نقد سے بوں استفادہ ہوتا ہے کہ ان آو اعددا حکام کی معرفت عاصل ہوجاتی ہے جو قرآن دسنت کے ویکرنصوص کی ردشی میں تیار کیے ملے ہیں اور جواس تحقیق کا ہارا تھا تا ہے اس کی نکر دفیم انتہائی عمیق اور لطیف ہوتی ہے اور نگا و تکست کے ساتھ اس کو باہم متعارض نصوص میں تطبیق کا ملکہ عاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل بحث میں ہم اس کا مشاہدہ کرسکتے ہیں اس باہرکت علم کے مبتدی پر یہا چھی طرح واضح ہے کہ آیک مسلمیں بہت ک احادیث جو معنی پرولاات کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں اور بھی بیا اختلاف دو معنی سے متجاوز برتا ہے۔ علمائے کرام سے اس اختلاف کی صورت ہیں تھی مسالک ووقع ہیں۔ متجاوز برتا ہے۔ علمائے کرام سے اس اختلاف کی صورت ہیں تھی مسالک متحقول ہیں۔ میں اور بھی کی کوشش (کہ دونوں پھل کیا جائے۔ (۳) معانی ہیں تعلیق ۔ جائے۔ (۳) معانی ہیں تعلیق۔

دومرامسلک: جمع ممکن نه مواوضخ کاقول، کهایک مدیث دومری کومنسوخ کردے۔ تغیسر امسلک: اگریہ بھی ممکن نه مواور قرائن اس کے خلاف ہوں تو ترجیح کا طریقتہ اختیار کیا گیاہے دجوہ ترجیح کی بنیا در شمل کے لیے ایک مدیث کودوسری پرترجیح دی جاتی ہے۔ بعض علاء نے مسلک ٹالٹ کو ٹانی پر مقدم رکھا ہے۔ بینی اول جمع ، پھرترجیح ، پھر ننخ کی تر تبیب کوافتایا رکیا۔ ان مسکول کی تفصیل کافی طویل ہے۔ جس پر میں نے ذیل میں روشنی ذالی ہے۔

(۱) دو متعارض حدیثوں کو تین کرنے میں مقل واہم کو بروا وہل ہے۔ بعض علاء نے اللہ دو عدیثوں کو بروا وہل ہے۔ بعض علاء نے اللہ دو عدیثوں کو بروا ہیں میں متعارض اور متعادم ہیں ، لینی ایک برعمل کر دوتو دو سری برعمل نہیں بوسکتا ہمل کے عتب رہے کہ ان علاء کے سے ان دونوں صدیدوں کو بھٹ میں دفت ہیں آئی جب کہ انڈ اتعالی نے جمع کا طریقہ بھٹ سے اپنے دونوں صدیدوں کو بھٹ میں دفت ہیں اس لیے علم نے کرام نے بناہ رود متعارض بعض دوسرے علماء کے لیے آسان فرمادیا اس لیے علم نے کرام نے بناہ رود متعارض دوایتوں کے جمع کے بارے میں عدم امران کے دوئی ہے قبل خوب خورادرتا کید کی ضرورت پر قرور دیا ہے۔

(۳) اگر حقیقة اور واقعی جمع کرن آسان شہوتو وونوں میں ہے سی ایک کومنسوخ قرار دسینے کے لیے قرائی سنے بغور وخوش ہوگا۔ ( ہمال حفرت الاستاذ عائمہ بنوری رحمہ اللہ اتحالی ہے معاد ف السسن (۱۳۳۱) میں ایک اہم بات کی طرف توجہ والی ہے جس کی طرف مولف نے معاد ف السسن (۱۳۳۱) میں ایک اہم بات کی طرف توجہ والی ہے جس کی طرف مولف نے حاشیہ میں عاص طور پر توجہ دان کی ہے۔ شخ سے قرائن پرغور کرنا جب اجتہا و کے فرایع ہوتو وہ تمام پر سب سے فرریع ہوتو وہ تمام پر سب سے فرریع ہوتو وہ تمام پر سب سے فرد کیا۔ مقدم ہوگی اجتمال حدیث ناسخ ہوگی جمیل حدیث سے لیے اور جس کا زمانہ مقدم ہوجہ ہوجہ نے گی اور قرائن اتنے کو جسے معرش فات شخ کا نام دے سئتے ہیں اور ود جاری

ا- یک حضور سلی الشعلی و کلم فی خوداس انتخ کی تفری فردوی جیسے مسلم کی حدیث ہے کئنت نبیت کم عن زیار فرادندور فزور و ها میں فرم کو قیموں کی زیادت سے من کیا تھ و گراب زیادت کرمیا کرور

۲- تول محانی ہے معلوم ہوجائے میسے شن الی داؤد داور نسائی اور و گیر کتب بیس ہا یہ داؤد داور نسائی اور و گیر کتب بیس ہا یہ بن میداللہ رضی اللہ عنہا ہے دائیت ہے کہ آپ کا آخری میس سے ہے۔ ہوئی چیزوں کے بارے بیس ترک وضو ہے جب کہاس ہے تبل آپ سے کی ۔

ہولی اشیاء کے بارے میں وضوکا تھم دے مجئے تھے۔

سو تارن سے النے کاعلم ہویا کے جیسے شداد ہن اور ان روایت ہے:
"افسل المعاصم والمصحور" مجینے آگانے والے ورجس کو بجینے آگائے گئے ووقول
کاروزہ جاتا رہا۔ (علاج کے حور پرجم سے فون لکا لئے کوعر بی جس تھامت کہتے
جس) اور بعض روایات جس آتا ہے کہ سردایت بجرت کے آٹھو یہ سال کی ہے
اور اس کومندوخ کرنے والی روایت حصرت این عباس رض اللہ حنبا کی ہے:
"احتجہ النبی صلی اداً معلیہ وسلم وہ و محرم صاحم" حضورت کا تھامت کو طلبہ

بعض روایات میں آتا ہے کہ ایہ تین الوا ان کا واقعہ ہے جو دسوی جمری میں مواودر کہی شخ کے بعض قرائن ان جاتے ہیں ، جیسہ کرائی عدیث کے داوی جغر اسان م لائے اور عدید ہے۔ کے سننے کی صراحت بھی کی تو اس بعد دائی روایت سے وہ حدیث منسوخ ہوجائے گی جس کے داوی اس متاخر راوی ہے ہملے اسلام لائے جول اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے سننے کی اسلام لائے میں جول اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے سننے کی اسلام لائے میں صراحت بھی کردی : و۔ اس کے علاوہ بھی بعض دیتی اور میتی اشارات ملتے ہیں جس میں تذیر اور غور تر نے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہے تین بودی جامع اور بے قبار جس میں تذیر اور غور تر نے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہے تین ہودی جامع اور بے قبار میں تا در بے قبار

۳۰ حدیث کے منسوخ ہونے کا علم اس سے بھی ، وجہ تا ہے کہ اجماع اس کے خلاف منعقد ہوا در اجماع کے انعقاد کی تنتیق میں بھی بڑی مشقت اللہ فی پڑتی ہے اور بید ہیت کرتا پڑتا ہے کہ کی نے اس اجماع کی خالفت ٹیس ک ۔ (۳۰) :گرنٹ کا دعویٰ بھی تو ہت نہ ہو سکے تو پھرا تر ترجی ٹین الحدیثین کی طرف منتقل معوتے ہیں ۔

ود ورد بڑوں میں ہے ایک کودوسری پرتر میں کامل جہت وشوار اور تحاکا دینے واللاہے،

اس کے کہ پہلے مرحلہ یعنی: ''جرح میں الحدیثین' میں تہم اور عقل کی شدید ضرورت پر تی ہے اور سے کے دعویٰ میں جو دومرامرحلہ ہے اس میں احادیث اور درایت کے بارے میں محل معلومات ، وٹی میں جو دومرامرحلہ ہے اور جو تیسرامرحلہ ہے اس میں درایت اور دوایت دونوں کی ضرورت ہے اور دوایت دونوں کی ضرورت ہے اور دوایت کو دونوں کی ضرورت ہے اور دوایت کے لیے تو فہم محانی اور تیز نگاہ کی ضرورت ہے اور روایت کے اس میں دوایت کی اس اندے کی تم کا اس مسئلہ ہے کی تم کا اس مسئلہ ہے کی تم کا اور تیز نگاہ کی ضرورت ہے اور تعالی رکھتی ہو خاص مسئلہ ہے کی تم کا اس اندے ہے کہ جو اس خاص مسئلہ ہے کی تم کا اس میں اس حدیث ہو ام تی کہت طلب اور دشوار مرحلہ ہے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عتم میں اس حدیث کے دوایت کرنے والوں کی بحث ، ان کی سے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عتم میں اس حدیث کے دوایت کرنے والوں کی بحث ، ان کی سے اور پھر صحابہ کرام دوسری شخصیات کے متن کے الفاظ اور اس قتم کی دوسری شخصیات اس موضوع ترجے کے لیے لازی دیشیت رکھتی ہیں۔

اس کتاب کی پہلی طباعت میں جب میں نے یہ جملہ الکھا کہ: "اس خاص مسئلہ سے بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں سب کا وسخضارا در اس پر مطلع ہونا ضروری ہے" تو میں بیش کرتا ہوں ۔ کہا اگر کسی برتن میں منصد ڈال میں ہیش کرتا ہوں ۔ کہا اگر کسی برتن میں منصد ڈال دے تو وہ پائی نجس ہوجاتا ہے، اس برتن سے دھونے اور پاک کرنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہا س برتن کو سات مرتبہ دھویا جائے اور بیا روایت مرفوع جائے اور ہیں روایت مرفوع ہا جائے اور ہیں ۔ موایت مرفوع ہا ہے اللہ مرینہ دھویا جائے اور ہیں ۔ موایت مرفوع ہے بین جضورت ابو ہریرہ فقل فرمارے ہیں ۔ موجائے گا اس حدیث برعمل ہے اور حنفیہ کہتے ہیں : وہ برتن نین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا اس جو دراد کی حدیث بعض ہوجائے گا اس ہو خود راد کی حدیث بعض مدیث کے خلاف کمل کرنے تو اس سے حدیث کے خلاف کمل کرنے تو اس سے حدیث تا بل کمل نہیں رہتی اور معلول ہوجاتی ہے۔

علام مختق الکوشری رحمہ الله فرمائتے ہیں کہ: سات مرتبہ کا دھونا منسوخ ہے اور تین وفعہ دھونا منسوخ نہیں ؛ کیوں کہ آنخضرت سلی الله صلیہ وسلم کنوں کے بارے ہیں تشدہ اور تخق میں تمریج اتخفیف کی اور آسانی کی ظرف آئے اور اس کے برنکس نہیں کیا۔ ابتدا میں کتوں کو جان سے مارنے کا تھم دیا تا کہ لوگوں کی کتوں کے ساتھ الفت اور انسیت کا خاتمہ ہو، پھر صرف شدید کا لے کتے کے مارنے کا تھم دیا اور پھر جروا ہے کے لیے اور چو کیداری اور شکار سب کے لیے کتار کھنے کی اجازت مل تی ۔ تو سات وفعہ دھونا تشدید اور سخت احکام کے ایام سے مناسبت رکھتا ہے اور تین دفعہ کافی ہوتا دوآ سائی اور ہوات کے ایام کے موافق ہے جو آخری ممل تھا۔

اس سے بید بات معلوم ہوئی کہ مسئل صرف سات دفعہ دھونے تک محد دوندر ہا اور نہ اس ہے بید بات معلوم ہوئی کہ مسئل صرف سات دفعہ دھونے تک محد دور ہا؛ بلکہ اس بر کہ آتھو یں مرتبہ ٹی لگا کر صاف کرو، تہ ابو جریرہ کے نتوی اور عمل تک محد دور ہا؛ بلکہ اس حیوان سے تعلق جینے احکام تھے سب ٹی شخفیف آئی قبل سے بھی منع کیا! کیول کہ شاوع کا مقصد سمجھ بیں آھیا کہ وہ کیا جاتے ہیں بختی یا سہولت؟ جب مقصد معلوم ہوجائے تواس کے مطابق احکام بدل جا کیل عے۔

علائے کرام نے وو عدیثوں کے درمیان تعارض دور کرنے کے لیے جو وجوہ تریخ کی مختی کی ہے۔ وہ بے عد تھ کا دینے والا عمل ہے اور اپنی کتابوں میں اس پر بحثیں لکھیں اور اس میں سبقت لے جانے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، جنھوں نے ''الرسالہ'' (می:۲۸۴) میں اپنے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے سے فرمایا کہ:

او واصل اور بنیاد بس بهم اور تم سندی شادت تعیر کرتے ہیں ہیدہ کہ جب ہورے سامنے مختلف احادیث آتی ہیں ، تو ہم کی ایک صدیث کواس وقت تک احتیار تبین ہمارے سامنے مختلف احادیث آتی ہیں ، تو ہم کی ایک صدیث کواس وقت تک احتیار تبین کر سکتے جب تک ہمادے پاس ایسا تو می سب شدہو، جواس پرد لالت کرے کہ جو حدیث ہم نے محل کے لیے اختیار کی ہے وہ اس حدیث سے قول اور منبوط ہے جس کو ہم نے ترک کردیا ہے۔ سائل نے پو جھا کہ: وہ سب کیا ہے؟ امام شافی وحرائلہ نے ارشاد قربایا:
کد دونوں میں جو کاب اللہ کے زیادہ مضاب اور قریب ہو، جب اس کی مضابہ تر آئی احکام سے جابت ہو جات کی مضابہ تر آئی احکام سے جابت ہوجائے گی ، توبیا کے دلیل اور جمت ہوگی ، اس حدیث کو دوسری حدیث برتر جیج دیے کے اگر قرآن کریم کی کوئی آ میت اور نس شل سکے تو جوان دو صدیثوں پر ترجیح دیث کے ایک دوسری مدیث

یں سندنیا رہ تابت اور مشبوط ہوں کو اعتبار کریں گئے'۔

زیادہ نابت ہوئے کا مطلب ہے ہے ۔ نورادی اس کوردایت کرتا ہے، اس کی سند محد ثین کے بال معتبر اور محرد ف جو ادر عمم ہیں وومرول سے زیادہ مشہور اور حفظ اور یا در کرنے بیس بھی دومرول سے زیادہ ہو، گویا قوت حافظ بھی آیک وجہ تریخ ہے اور نملی حیثیت ہیں فاکن ہوتا بھی تریخ کی بنیا دبن سکتا ہے یا جو دوسلدوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے اور اللہ حیثیت ہیں فاکن ہوتا بھی تریخ کی بنیا دبن سکتا ہے یا جو دوسلدوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے تو اسٹر کی تریخ ہوگی اس پر جو کی سند ہے روایت کی گئی ہے تو اسٹر کی تریخ ہوگی اس پر جو کیک سند ہے روایت کی گئی ہے تو اسٹر کی تریخ ہوگی اس پر جو کیک سند ہے روایت کی گئی ہے تو اسٹر کی تریخ ہوگی اس پر جو کیک سند ہے دواری کو اور کی تعدید کو دوسروں اعتبر زیا ہو اسٹر کو دوسری اسٹر نیا جائے گا ۔ یا اہل علم این معروفت اور مہارت سے ایک کو دوسری حد ہے جس برا کھر اور اور کی حد ہے اس ہے تو اس پر زیادہ اسحاب رسول اللہ اور اور کی دائی ہے جس برا کا تر سندی اللہ علی واللہ علی واللہ علی ہو اس برا کی تریخ ہوگی ۔ سالی اللہ علیہ وسلم عاش ہیں اس کوتر بڑے ہوگی ۔

امام حازی بھی اپنی کتاب "الاعتباد نبی الناسخ و السسوخ من الاثاد " میں الدار " میں الدار " میں الدار " میں الدر موضوع کو بہت ابھیت دی، پہائ وجرو ترقیق میں سے اکثر کومٹر کوں کے ساتھ بیان کیا اور کلام کے آخر میں ریمی لکھا کہاں کے علاوہ اور بھی بہت می وجوہات ترقیق میں اور اس مختصر کتاب کی طوالت کے خوف ہے ان کو بیان ٹیش کیا۔

حافظ مراقی این الصلائ کے حاشیہ (میں:۲۴۵) ہیں امام حازی کا یہ ہملانقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

'' در جنے کی وجو ہات سوسے جہاوز ہیں اور میں ان سب کو منظر انکھوں گا پہنے وہ پہاں وجو ہات لکسوں گا جو امام حازی نے جمع کیے ہیں اور پھر بفتیہ جو ہیں نے جمع کیے ہیں اور انھوں نے ایسا ہی کیا؛ بلکدا یک سودی وجو ہات تھیں اور کہا کہ: ان وجوہات کے علاوہ مجلی وجوہ ہیں بعض ہیں بچھا انتلاف ہے بعنی ابعض دوسری مقبول ہیں اور جوبعض فرکور ہیں اس

يىن جميما اخطأب ہے۔

جوحد بیٹ صرف امام :خاری نے ذکر کی ہے اور سلم بیل نہیں ہے اس پر بھی متفق میہ کو مقدم قرار دیا اور جس روایت کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہے اس کواک روایت پر ترجہ دی جس کوعرف مسلم نے روایت کیا۔

اور صافظ عراتی نے تعجیمین کی متفق علیدروایت کو دوسری وجوہ ترجیجے ہے۔ سو (۱۰۰) دریتے احد مرکز خر فرکر کیا ہے۔ اپنی کتاب میں انھوں نے جو بھواور جس ترتبیب ہے بھی لکھا تو این صادع کی ترتیب اور کلام سب صافظ عراتی کے سامتے تھا، تو پینیس کہا جا سکتا کہا وہ ان کے زہمن میں تبیس رہی یا انھوں نے مفلت برتی، ابنتہ یوں کہنا من سب ہوگا کہ: ان مراتب کا دائرہ انتہائی شک اور تعدود ہے جب کہ و فظ عراقی اور اصولیون کے کلام کا میدان انتہائی وستے اور فراخ ہے۔ اس بحث کے لیے کوئی اور وقعدا کر اللہ تعالیٰ جا ہے اور فراہم آسان کردے تو تضیفاً ہات ہو کتی ہے۔

اور یہاں ایک اہم تنبیکو میں علامہ بنوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے کاؤم سے قال کرتا جول جوافھوں نے ترزری کی شرح ''معارف السفن''(۲۸ ۹۰۳ - ۳۸۰) میں ان الفاظ ہے ذکر کیا ہے:

"اورش نے بہت پہلے بھی ہے اور اب کی ہے در اب بھی کہت ہوں کہ بہا ہوا کہ اسلام سلم اور ان کے علادہ بھی کہتے ہوں کہ ایدا سیات کی ہے در اب بھی کہتے ہوں کہ ایدا سیات کے علادہ بھی دوسرے اتحدا سینے اور تفاقد کے سب یہ اپنے مشائح اور انتہاد کا دار تندی اتباع شرا کی ایس کی در انتہاد دو تا گئی فقدادر اللہ مشکل سائل کے علی عمل ایک فاص فقعی حزات اختیاد کر ایٹا ہے اور اسٹے اس فاعی فاعی فقعی حزات اختیاد کر ایٹا ہے اور اسٹے اس فاعی فاعی فقعی حزات اختیاد کر ایٹا ہے اور اسٹے اس فاعی فاعی فاعی دو ق

کے مہب اختلافی مسائل بیں ایک جانب کو انتقیار کرستے ہیں، پھر جب وہ تالیفات کی طرف توجہ ہوتے ہیں اتو اپنی تالیفات ہیں، ٹی اصادیث کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے نقیمی شراہ ب اور خداق کے موافق ہوتے ہیں ان ادمادیث کے فقیار کرنے ہیں ا

ورمری مثال : ابو ہر رہ وضی اللہ عند کی روایت اللہ سنید: "من صلی علی جارة فی السب جد فلا مندی، له" لیعنی، جومنید میں جنازہ کی تمرز بارے اللہ اللہ بارے لیے بارہ کی تمرز بارے اللہ اللہ بارے لیے بارہ کی تمرز بارے اللہ اس کے لیے بارہ کی تمرز بارے اللہ اس کے لیے بارہ کی تمرز بارے اللہ اس سب نے مدین کو ابوداد الطہاسی سب نے روایت کیا ہے، اور بیجے اس کی تفصیل گذر بیکن کی بے لیکن امام مسلم نے اس عدیث کو ذکر تیمن روایت کیا ہے، دور بیجے اس کی تفصیل گذر بیکن نے اللہ مسلم نے اس عدیث کو ذکر تیمن روایت کیا ہے۔ مدین الور خاہ اللہ دسری روایت اللہ تعالیٰ اللہ مالی اللہ اللہ مدین الور خاہ اللہ دسری روایت اللہ تعالیٰ اللہ مالی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعال

كياء بكد صفرت عائشرض الشاعنياكي روايت لائي - (١٩٨/٢، (٩٩) كالوك كنني جلدی بھول جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توسہیل بن البیصاء کی جذازہ کی ٹمازم مجد بی میں اوا کی ہے: وراسی طرح امام نسائی نے ''السنن الکبریٰ' میں (ارمام ۲۳) میں ذکر کیا ہے۔ بہی ان دونوں ائے امام سلم: درامام نسائی کی فقد کا تقابنیا تھا، جب کہ امام ابودا ؤد نے مينية وحفرت عاتشرض الله عنهاكي حديث ذكركي اوربب كالختتام يرحضرت الوجرميره رضى الله عند كي حديث بيان كي ( ٣٠ ر٥١٥ - ٥١١ ) اور يكي ان كي فقداور الحتيار كا نقاضا تھا۔ جب کراہام ابن ماجر رحمداللہ نے اس کے برقس کیا اور ترتیب کوالرث دیا بہلے حضرت ابو ہرر در دمنی اللہ عند کی حدیث بیان کی اور اختا م پر هنرت عا بَشُرْتی اللہ عنها کی حدیث، ذكر كى اوربيجى تصريح كردى كدحضرت عا أشدرضي الله عنها كي حديث قوى بيق بيام ابن بالبدكا تفقد اوراختيار ب-البذاجوان محدثين في اين فقد سيهمجها ان كى التاع اورتقليدائد فقها مى الليد سے اولى اور افضل نيس يعنى ابوضيف، ما لك شافعي اور احدرتمهم الله تعالى في جسیا مجما باکفتها می اتاع محدثین اوراصحاب الصحاح \_ افضل اوراولی ہے۔ امام زندی كا قوال فقهاء كم إرب مين كذر يكاب كد "الفقها، أعلم بمعاني الحديث فقهاء حدیث کے معانی مجھتے میں سب سے زیادہ علم رکھتے میں اور انکی وضاحت میں کو کی وشکی چھپی یا ت نہیں ہے۔مثلاً اس حدیث کوجوامام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا کسی تعلم کی ترجح کے لیے دلیل قرار دینا دوسر کے محکم شرعی پرجس کی دلیل ایودا د کی روایت کر دہ حدیث جومیح نہیں ، کیونک بیاتو در حقیقت الم معارى كے ندجب اور اجتباء كى تر نے بے جنموں نے اس مسئلہ میں وار دا حادیث میں ہے کسی حدیث کواسیٹے اجتہا دیے موافق یا یا تو روایت کر دیا اتواس کواس دومرے ندجب کی منتدل حدیث پر جوحدیث بخاری نیس ادراسی مسلک بارے میں وارد ہے کسی طرح ترج وی جاسکتی ہے بیر جھے تھے تیں اور بخاری کی جرروایت کو مرج ماننے والوں کے خلاف ہے۔

احادیث کے سیجنے میں انکہ است کے اختیاف کے اس وسیع میدان میں ایک فقیل

الماسنووى رسمداللد تعالى صحيح مسلم كى شرح (۱۳-۸۰)باب استحباب حصاب المشبيب بصفرة أو حسرة وفرعة بالسواد ك تحت مدجب شافعى كاموقف بيان كرت بين، لينى مفيد باول كوزرد يا مرخ فضاب كمستحب بون اورسياه فضاب كرام موف كي بيان من يد باب قائم كيا كيا به الماسنووى وحمدالله تعالى فرات بين:

" بهرالين شانعيكا قد بب يه كرمنيد بالول كوزره اور سرخ عشاب ي يكنا

مستحب ہے اور اسمح روایت کی ڈو سے سیاہ خشاب لگانا حرام ہے۔
اور ایمن نے کہا کر: کراہت تر بھی ہے اور جقاد آول تحریم کا ہے کیوں کے حضور صلی
اللہ صید وسلم کا ارشاد ہے: "واجندوا السواد" سیاہ خشاب سے بچواور بھی نادا قد میں
ہے۔قامنی عماض فی ماتے ہیں کہ ملف ہیں سخابہ کرام اور تا اجیان نے خصاب کے لگانے
اور اس کی جنس ہیں انساد ف کیا ہے ، ایمن سے فر مایا کہ: خضاب کا ڈک اور نداگانا افضل

ے اور منسور منی ایند علیہ ہلم کی وہ حدیث ذکر کی جس ٹای مند ما ہوں کو " فیر کرنے کی ٹی وارد ہے اور خود حضور حلی اللہ عابہ وسم نے اپنے سفید بالو یا کا رنگ میں بدل سیر دانت حضرت عمر وحضرت على أور حضرت إلى رضى الذُّ تنهم من مراحي بيداور ووسرول له في كما كمه : خفیاب لگانا العمل اور پہتر ہے اور سحایہ کرام کی آیک جد عمیث نے خضاب لگا یا ہے اور تا العین اور ان کے بعد کے موگوں نے ہمی خشاب لگایا ہے۔ پھر خضاب کی رُگمت میں المُنآيَا في زواه المُكثرُ صحابه زرد محضاب لُك <u>منه عق</u>ر جن مِس محيدالله مِن محمر رضي النه عنبها اور حفرية الوجرر ويغبي الفدعنه شاش مبن اورانيها مي حضرية على رضي الفدعف يحيي واميت ے اور ابعض نے جنا در مندی) اور متم (الب تئم کی تبات ہے ) کا اور بعض نے زمغران کا خضاب استندل کیا ، اور عجابه و تابعین کی ایک بناعت فے میاد خضاب بھی استعمال کیا ے۔ بدر وابیت هنفرت عنان اور حضر یہ حسن اور حسین اور مقیدین عامر اورا بن میر این اور اٹی برر واور دومروں ہے بھی نقس کی گئی ہے۔ قائمی عمائس کیتے ہیں کہ: عبرانی نے کہا ﴿ تُنَامِلَتِهِمْ طِيرِي وَ ﴾ كه جوآ څاه دروه بيت منيد بالوب فارنن پد لنج مين تضورته في الله عاسه وسلم ہے مروی میں اسب سجیح روایات جی ا اراس میں کوئی تناقش یا تعارض تیں ۔ بکہ جس ے بال بوبکر صدیق رضی الله عندے والد ابو تنافہ جیسے بالکال سفید ہوال جس میں کوئی خوبصورتی اور جمال فہ ہوتوا ہے بالوں کے لیے تو خصاب کا تھم سے اور جن سے بال تعوزے مغید ہو گئے ہوں ان کے لیے اُن ہے۔ (طرونی مثاید صحیح عمری ہے) (ا) سہتے ہیں کے اسلف صالحین کا دونوں باتوں میں لیٹنی خضاب کے نگائے اور ندایًا لیے میں ان ك احوال كے اختارف كے ميب ہے اختارف تماجب كه بالاجماع بيران مراور نجي د جہ ب سے لیے نہیں ہےاس بیے بعض نے بعض پر علیہ نہیں کی اوراس میں جسخ اور منسوخ کیمات کرنالھی جائز تیں۔

قائشی عیاش اورویگر معرات کتے جی کو: خضاب اناسف کی ووسور تی جی اگر اور ایس انگر اور عادت نضاب اناف یا

<sup>(</sup>۱) استجریر کے بعد قائن عماض کی نثر را تھیجا ، و کی اور ڈس نے اس باسند کا صراحت اس بین دیکھی (۱۳۵۶) جیرہا کہ چھے تا تیج تی ایدائی لکھ رے می ریٹیری ہیں جہرائی تیمس ۔

امام حاکم نے علوم حدیث کی ۲۹ رویں نوع کے تعلق سے اپنی کتاب "معرف عدوم المحدیث" کے من ۱۲۴ رہے محدوث اللہ علیہ وسلم کی منتوں کی معرفت جن کے معارض اللہ علیہ وسلم کی منتوں کی معرفت جن کے معارض ایک بی بنتیں ہوں اور اصحاب ندا ہیں این میں سے کسی ایک جنب کو اختیار کر کے اس کو جنت قرار دیتے ہیں" کے عنوان سے چند مؤلیں ذکر کرتے ہیں اور اس بحث کو ایک عمدہ مثال رختم کر سے جی اور تھم کا ام بعد مثال رختم کرتے ہیں ، جس کا ہم ذکر کریں گے علوم حدیث کی اس نوح اور تھم کا ام بعد میں اور اس معتبور ہوا۔

وہ آخری مثال ہے ہے: حاکم نے اپنی سند سے ( نس: ۱۲۸ ) میں عبد اوارث بن سعید انتخوری کی طرف اس قول کی تمبیت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

" من مكة السرّ مدايا تو ميري ملاقات ابوطيق اور الن افي بيلى اور بن شير مدت و في بيلى اور بن شير مدت و في بيل على الموحيف سي الموحيف الموحيف المحت به ويوكونى المحت من المحت به ويوكونى المحت كرة سياور دفى شرط بين لكا تا ہے؟ تو ابوطيف قد ارشاد في مايا : كدري (سودا) بهي بي طل اور شرط بحل بير بيس ادن اللي لك باس آيا اور يهي موال كيا اتو المحول في مرس الله الله الله المحول المحت بياس آيا اور يهي موال كيا اتو المحول المحرافي الله المحول المحالة المحول المحالة المحول المحالة المحول المحالة المحول المحالة المحول المحرافي المحالة المحول المحالة المحالة المحول المحالة المحول المحالة ال

و ٩) - وانظر حوارا عامايًا طراقةً من الفاصي عناض وأي حعفر أحمد من عمادر حمن البطروحي القرطبي بشأي لخضاب في معجم آصحاب أبي على الضافي لابن الأبار (في ١٤٤).

ئے جواب دیا کہ: بیچ بھی میائز ہے اورشر طابعی بہ میں نے کیا سجان اللہ: فقیما ہے عمراق میں الله الله الله الله المراكب الي متله بين الرائب الله متلا من محصالك الك رائد وي إلا من الرم الوهنيف كي إلى أيااور ماراتهد عليا التون فرباياكر: يحتي فيول معلوم كرات وأول في کیا کہا؟ مجھے مدیرے یہا نے کی محرو من شہر نے کے اپنے والد سے اور افعوال نے اپنے (۱۸) ہے کہ!" حضورصلی اندعلیہ وسلم نے تابع اور شرط میٹ فرمایا ہے "اتو تنع جمی باعل ہوتی اور شر مائنی چریس این الی یکی کے پاس آیا اور سارا قصد سنایا تو کہتے کے محصالیس معلوم جوات دونون على مدن كياه بجهير بشام بن عروه في اين والدين ورانعول في معترب عائشرهني ان عنها مروایت کی کرون مجھے حضور صلی الله عابرہ کلم نے علم بالم سنت برمرہ ( ایک باتدی كا نام ) كوخريدلول ورائے أزاد كروو با" (حديث ميں يہ قصہ مشہور ہے كہ بريرہ كو يجع وا وں نے شرط لانگائی تھی کہا میں شرط مرجم اس کو بیچے ہیں کہائی کی والاء جارے لیے ہو ) وااء کامعلب ے کہ: یہ آٹر آٹراز ہواور یغیر وارث کے انقال کریے تو اس کیامبراٹ ہم لين عم جديد كالفورسلي الدعلية وسم كي دوسرين حديث بين الله لا، لعن اعتن " (ولاء اس کے لیے ہے جوائر کوآ زاؤکر ہے ) لانوااین الی کیا نے اس عدیث کی رو ہے تھم فٹایا كَدِيَّةٌ هَا رُرْجُوكُ وَورْمُر وَ بِاطْلِ ہے۔ راوی كيتے جي كد: فِكر ميں ابن شمر مديكے ۽ كر آيااور سارا تصدینا ) واحول نے جواب و لا جھے تیں معلوم ّ بدان دونوں نے کیا کہا ہ؟ جھے سعر ین کدام نے محارب بن وار ہے اور انھوں نے حفز ہے جازر نٹس اند شندسے بدروایت ک ہے کہ: میں نے مضور صلی الاترعائیہ و کم کے ہاتھ اونٹی فرونست کی درمیرے لیے مدید تنك ال يرسواد موكرجائ كي شرط كي رع يت وني توافق أسى جائز موكى اورشرط مكى جائز جوگیا'۔اا)

بعض مفترات میں تھے ہیں کہ یہ کام شہد وج ٹ مینے سے بھی زیادہ آ مان ہے، اور سمن سے حضور سلی الندنینیہ وکلم کے جج کے بارے میں سوال کیا جائے کہ آپ <u>ڈ</u>منسروجج سیا تھا یا تران؟ جب کہ جبرت کے بعد مدیند متورد ہے آپ نے ایک مرتبہ ہی گئ ادا سیا اور بیآ خری نج تھا، جس کو بجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے، تو سب کوسوال ختم کرنے ہے یہلے کیک مدیث یا دوحدیثین یا دُن صدیثین سنا دی جا کمیں گی جس میں آپ کوآ خرنک میہ پیچا ت بیلے گا کہ جج کی کونسی قتم آپ نے ادا فرمائی تھی اور بدسب کافی شہیں اور جب تم کسی بات یں اس کی مخالفت کروتو فوراً حوالہ دے گا کہ فلاں اہام نے بیاب اس دفت سیکسل تعلید کا لباد داور ھے نے گا، جا ہے وواس ہے تل ہرونت اجتہاد کو شخی میں دیائے بھرنا ہواور ہر فیصلہ نام نہادا جہتاد کے بل ہوتے بر کرتا ہو۔ اوم حاکم نے اس نوع کے تبت (ص ۱۳۴۰) حفرت الس رضى الله عندى روايت و كركي ب كه: إن في في صفور صلى الله عليه وسلم كورج اور عمره دونول ك ساتحة تلبيد كنت بوت سناب اورحصرت عبدالله بن عمر رضي الله عنها في ان كام لفت كي اور پھر کہا: 'مام ابو بکر محمد بن اسحاق (مراوا ہیں فرزیمہ ہیں ) نے ان روایات پراھمینان بخش كلام كاحق اواكرويات ورتتع كاتول اختياركير اس طرح احمد بن عنبل اوراسحاق في تتع كا تول اختیار کیااورامام شافعی رحمه الله تعالی نے افراد کا اور حضرت مام ابو حقیفه رحمه الله اتحالی ئے قران کا قول اختیار کیا اور ابن فزیمہ کا کلام جس میں انھوں نے طویل اور سیرعاصل بحث کی ہے، یا بچ جلدول میں ساتی ہے جیریا کو خود حاکم نے (ص:۸۴) پر کہا اور بیال ا بوالحس السنجاني كا قول نقل كيا ب جوفر الترحيل كه مين في مع بن اسحاق بين فرايمه ك بیان کردہ مسلد تی کامطالعہ کیا ہے تو میں یقین سے سیکہا ہوں کہ اپیالیلم ہے کہ ہم اس کا ەقلىرىنى*ين كرىكتے* ، نداييا پېتر بيان كر<u>ىكت</u>ے ہيں ر

بین کہتا ہول (مؤلف کتاب بنوا) ابو گئٹ اگر امام طحادی جو این خزیمہ کے ہم عصر میں کی کتاب دیکھر لینتے تو شاجائے کیا کیا اور کہتے ؟

اب امام نووی نے جوقاضی عیاض سے امام طحادی کے بارے میں اکھا ہا تا کو ملاحظ سیجے!

امام نووی رحمہ اللہ فریائے ہیں کہ قامنی عمیاض نے فرمایا: ان احادیث نج پر بہت سےعلماء نے تلم اٹھ یاہے۔ (شرح صحیح مسلم، ۸ر۲۰سا)

ان بین بعض بزرگ قابل احر امهاورانصاف بیندین بعض ناقص ورتطف سنکام کیند والے بیں اور بعض قاصرین اور مختمر نکھنے والے بیں اور بعض قاصرین اور مختمر نکھنے والے بیں اور ان بین سب سے فصل کلام کرتے والے ابوج عفر طحاوی منفی ہیں انحول ن والے بین اور ان بین سب سے فصل کلام کرتے والے ابوج عفر طحاوی منفی ہیں انحول ن اس مسئلہ پرایک ہزار سے ذیا دہ اور اق تکھے اور ان کے ساتھ اس موضوع پر ابوج عفر طبری نے اس مسئلہ پرایک ہزار سے ذیا دہ اور اق تکھے اور ان کے ساتھ اس موضوع پر ابوج عفر طبری نے بھی کارم فرمایا ، بھر اور عبد اللہ بن الی صفر قاور حافظ ابوعم این عبد امیر اور دیگر تصر است نے کلام کیا۔ قاضی ابوائی بن القصد ربغد اوی اور حافظ ابوعم این عبد امیر اور دیگر تصر است نے کلام کیا۔

پیر بھی کسی ہوشمنداور ہوشیار طالب علم کی بیر جراًت ہوسی ہے کہ چنداوراق پڑھ کروہ بھی جانے کینے پڑھے ہول گے اور کیا سمجھا ہوگا ان ائمہ مظام اور فقہائے کرام کے اقوال کو دیوار پر مارد ہے۔ (مٰہانی اللّٰہ المدنسکی)

ائد سابقین نے بنا ہر مختلف احادیث کو ایک جند پر جن کرنے کا بے عدا ہتمام فر مایا ہےادر پیران میں مدتول غور وفکر کیا اور این نظر و قیق اور نیم ممین و تذہرے جوان کو حاصل ہوا اس کو بیان کرنے کا بھی اہتمام فر مایا۔

المام تَنافَق رحمه اللّه في اختلاف الحديث "كعنوان سيح كمّاب لكمي -

عامدان قید رحداللہ افالی نے "وی تناف الحدیث" تصنیف کی اور اس بہ ماجی ہے۔
ماخذ بھی تحریف این اور یہ ویوں طبوعہ ہیں اور علامہ ذکریا ساجی کی اس موضوع پر کماب ہے جس کوصاحب کشف الطبون حائی خلیف رحمہ اللہ تق لی نے "اختاا ف کحدیث" کے معوان سے ذکر کیا ہے اور الدم ابن جریم الطبی کی نے اس موضوع پر کتاب کھی جس کا نام موضوع پر کتاب کھی جس کا نام انھول نے "و ترقیب الآثار" جو پر قربایا جس کے بارے میں صاحب کشف الظنون فرمانے ہیں ایس موضوع ہیں ایسے یکنا نے روزگار ہیں فرمانے ہیں ایسے یکنا نے روزگار ہیں فرمانے ہیں ایسے یکنا نے روزگار ہیں جس شربان کا شریک اور ہم بلے نہیں بایا جاتا۔

ا بك حصدان كا عارجلدون من حيب ثميا باوريمر بانيوال جز بهي طي موا-

اورا، ما يوجعفر فحاوى كى الى موضوع يردوطنيم كن ينل معهوع بين اليك "منوح معانى الإنار المسحنطة المروية عن رسول الله صدى الله عليه وسلم في الاحتكام" " به اور باوجوداس كركدان كروشف امامت واجتها و يرعلاء في مهر تقمد يق مبت كى ميران كى مواغات بين سي بيل كناب سيجويها كرما فظر شي فرتسريح كى سبه

دوسری کتاب امام طیاوی کی امشکل الآثار'' ہے۔ جوان کی آخری تالیفات میں سے ہے۔ حافظ قرقی تالیفات میں سے ہے۔ حافظ قرقی کے اس کے بارے میں فرہ بااس موضوع پرالیک تتاب نہ پہلے تکھی گئی اس اس کے بعد جیسا کہ علامہ زام الگوٹری نے فر ایا (۱) اور اس کے علاوہ خاص مؤلفات اور مصففات بیں اور ابحاث و قواں بیں جو تتابوں میں متفرق طور پر ذکور بیں۔

<sup>(1)</sup> هكذا سناه مؤلفه رحبه الله في (١٨٩/٣) وانظر عراسة شافية وافية عن هذا لكتاب وعن مشكل الأثار مع مقارنة بالكتب الأخرى التي تشاول موضوعهما في كتاب أبوجمفر الصحابي وأثره في الحديث للدكتور الفاضل عبد المجيد محمود عبدالمجيد، وص: ١٣٣ / ١٣٩ / ١٩٩١).
(٣) هي تعليفاته على ذول تذكرة المعاشر (ص: ١٩٥٥) وطبع مدينا محدثنا مع دراسته نده غير شافية.

## چوتھا سبب

## علاء کا ختلاف سنت کے بارے میں ان کی معلومات کی وسعت کے تفاوت سے

اس سبب بر کلام کی ابتدا میں امام شافعی رصد الله تعالی کی مشہور کتا ب'' الرسالة'' (ص:۳۳-۴۳) میں تحریرشدہ ان کے ارشاد گرامی سے کرتا ہوں۔

المام شافعيٌّ قربات بين:

اندہم کی ایک فیص کو بھی ایسائیں جانے کر جس نے حضور سلی اند علیہ وسلم کی سنتول کو جع کیا اوران بیس سے پہرجم ہونے سے درو کئی ہوں ، بان اگر تمام ایل علم کے علوم جوسنت کے بارے میں وہ رکھتے ہیں کو جع کیا جائے تو تھی ہوجا کیں گی۔ اورا کر ان علماء میں سے ہرا کی کے علم کوالگ الگ کردیا جائے تو بھی کچے حصہ سنتوں کا نہ رہے گا اور چھر جواس سے جاتا رباوہ وہ درسرے کے پاس موجود کے گا اور علا علم کے اعتبار سے جنا کا رباوہ کی میں ان میں سے اکثر علوم کے جامع بین اگر چے ابین میں سے مختلف طبقات میں شقتم ہیں۔ بعض ان میں سے بہت ہی تی ماس میں جو اس کے علاوہ دومروں کے پاس موجود ہے''۔

اوراس معنی کواپنے ایک اور تول ہے مو کداور پختہ کرنیا ہے۔ (ص: ۱۲۹) قرمایا:

"بسااو قات کوئی فضی سنت ہے جاتل ہوتا ہے پینی اس کوسنت کاعلم نہیں ہوتا ہو اس کے پاس وہی قول ملے گا جوسنت کے خلاف ہوگا، یہ سطلب نہیں کراس نے تصدا سنت کے خلاف آدی خفلت کاشکار ہوجا ہے اور تاویل میں سنت کے خلاف آدی خفلت کاشکار ہوجا ہے اور تاویل میں ملطمی کرتا ہے "۔

عافظ أمغر بالم عبد البردحمة الله الاستدكار (اراس) بين فرمات ين:

"معن معلیہ سرام رضی الشعظم میں ہے آیک صحابی کو بھی ٹیس جائنا، جھوں نے اخبار آ حاد شارائی اشیا ٹھٹل نے کی مول جو شاذ میں جب کدد سرول نے ان کو یادر کھا اور سے جیزان سے بعد دالوں میں بطریق اولی ہوگی اور کسی ایک کے لیے بھی احاط علم ممکن ٹیمن "ر علامہ انان تیمیدر حمد اللّٰد فریا تے ہیں (۱):

''جویہاعتقادر کے کہ برت حدیث ائر کرام بی ہے برامام کو پُنِی ہے یا کسی معین الم کے بارے بی بہ یقین کر لے تو دوبرترین عُلمانٹی کا شکار ہے اور شدید للطی پر ہے''۔ امام بقائی نے''النیکت الوفیہ '' (۲۷ سرب) میں اسپنے شنّے حافظ ابن تجرسے ان کا بہتو لُ تقل کیا ہے:

"امت بیں ہے کسی ایک فرد سے بارے بیں بیکہنا کداس کو یقین کے ماتھ مقام احادیث حفظ اور یاد بیں وائیمائی نامنا سب اور نامعقول بات ہے' ۔ اور امام شافعی رحمہ اللّٰد تعالیٰ کار تول تقل کیا گیا ہے۔

''جو کس سے یارے میں بید دعویٰ کرے کہ جمام منتس اس سے پاس جع ہیں، تو ایسا کہنے سے وہ فائن ہو گیا اور جو بہ کہے کہ اُن تمام سنوں میں کوئی ایک سنت است تک تعضیے سے روگئی تو یہ تھی فائن ہے''۔

لہذاکس کے لیے میمکن نیل کہ اپنے بارے میں یاکس اور کے بارے میں میدوئ کرے کہ تمام کی تمام سنوں کا اس نے احاطہ کرلیا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اور جتنے اہل تیج اور آخر حد تک تحقیق اور جتنو کاحق اوا کرنے والے ہیں وہ اس بات میں امام شافعی رحمہ اللہ نے منت ہیں ۔ شافعی رحمہ اللہ نے منت ہیں ۔

اور سنت اور صدیت کے یا دکرنے اور اس کے بارے میں معلو مات ہونے میں تفاوت اور اختلاف کا بیم طلب ہر گرفیس کہ جس کوزیادہ صدیثیں یاد ہوں وہ اوروں کی بد (۱) رفع اللام میں 21۔ نسبت انتباع یا تقلید کا زیاده ستحق ہوگا ، کیوں کہ بھی کوئی فض احادیث کے حفظ میں ودسرے سے زیادہ ہوسکتا ہے، مگرد وسر اس سے تفقہ اوراستباط کی قوت میں بوسے کر ہوتا ہے۔

اور درجہ اجتماد پر مینیجے کی شرط میں جو صدیت کے بارے میں معلوبات کا تعلق ہے اس کو گئے اس کا تعلق ہے اس کو گئے اس کو گئے اہل مان (ص 19) میں کھاہے:

"اور کوئی بید تیم که: جو تمام احادیث تد جانتا جوده مجتد نین بوسکا، آلرید شرط کا کاف جائے تو است میں کوئی جمتد ند سلے کا اور علم کی شرط کا مطلب بید ہے کہ، کشوا دہ دین کا فی جائے تو وہ آکثر ند جو، بلکہ تحوثری مقدار میں بعض علم رکھتا جو اور آگر آنچے حصر شخی بھی رہ جائے تو وہ آکثر ند جو، بلکہ تحوثری مقدار میں بعض تفاتیل کا علم تد ہون کچے معنز بیس اور استا تو تمام اندے لیے تابت ہے کہ مسائل شرع اور اند احادیث وروایت قرآنید جو احکام سے تعلق رکھتی میں کا آکثر حصر مشہور بجہتد میں اور اند اور اند ار بعد کے لیے نابت ہے "۔

اگرچہ جنس اوگوں کو صفرت امام ابو حقیقہ دحمہ اللہ کے بارے بیں کچھ شہبات ہیں جن کے بارے بیں سمجے جل کر کھی کلام کروں گا اور جو خاص امام ابوحقیقہ دحمہ اللہ کے بارے میں ہوگا ، دوسرے انفہ کے بارے میں نہ ہوگا۔

عدیث شریف ایک جہت سے قبل اور ماج اور دوسری جہت سے روایت اور اور اکہا تی ہے۔ محدث ایپ قبید رخیات اور اور اکہا تی ہے۔ محدث ایپ قبید رخیات اور اسالڈ و سے اولاً حدیث شنا ہے اس کوٹل کہتے ہیں اور ثانیا اس کو لوگوں کے سمامنے بیان کرتا ہے اس کو اوا کا نام دیا گیا ہے۔ جب محدث خوب روایت بیان کرنے سکے تو اس کی روایت کردہ احاد بیٹ لوگوں پر ظاہر ہوجاتی ہیں، جو ان کی کشرت قبل یا قلت قبل پر ایک دلیل ہوتی ہے اور جب وہ روایت کے مل میں مشغول ہی خدر ہے، مکساس کے دوسرے مشاغل ہول تو بعض اوقات کسی روایت کو بیان کردینا ان کے قبل بعن اخذ صدیث من الشائع کی نسبت پردلیل نہیں بن سکتا، خیلل پر، نہ کشیر پر۔

مثال کے طور حفرت ابو کمر صدیق رضی اللہ عند مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور بمیشہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کی صبت میں رہے اور صحاب کرام رضی اللہ عنم کے

نز دیک میہ بات مسلم اور مشہور تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت اپو بکرصدیق سب سے بوے عالم متھاں کے باوجودالیں ردایات جوہم تک بچٹی مکم تعداد میں ہیں ان ۔ سے بينجي انداز ونيس موتا كروه علمائ صحابه بيل سے تھے جد جائيك بيٹابت موكروه سب محاب ہے بڑھ کرعالم تھے،اوراس کےالگ اسباب ہیں جوکسی اورموقعہ پر بیان ہوں کے بین علم كى وسعت كامدار روايات كَ تشرت برئين، ورنه ريسلم اور مصشده حقيقت روز روش كى طرح داستح ہے کے جھٹرت ایو بکر سے بڑھ کر عالم محابہ میں کوئی اور صحابی نہ تھے۔اوریبی حال حضرت عمراور حضرت عمّان ومضرت على رضى الله عنهم اجمعين كاقضار اوران كےعلاوہ ديمگر صحابه کا بھی اور تا بعین ادر تبع تا بعین کی بھی ایک بڑی تعداد اس مزاج کی تھی ، بلکہ خود امام ما لك بين بعي كثرت روابيت كا ثبوت نبين مانا جب كه حديث بين ان كي شهرت كابيه عالم تما كدامام شافعي رحمداللد جوان كے شاگر د جي كہتے جيں: جب روايت كي بات آگئي تو امام ما لک کی مثال روشن ستارے کی طرح ہے اور وہ خرو کہتے ہیں کہ: میں نے اپنے ہاتھ سے أيك لا كالا حاديث كعى بين بكرامام زرقاني رحمداللديد مدطان كم مقدد الكرح عن (امرے) این انہیاب کی روایت نقل کرتے ہیں کہ: امام ما لک نے ایک لاکھ احادیث ردایت کی بیں۔ کی حال اہا م شاقعی رسمہ اللہ کا ہے ، دونوں اسمہ عدیث آنآب د ما بتا ب ک ما نندشهرت کے حال ہیں ، دونوں کی کتابوں میں حدیث کی کثر ت نہیں ملے گی۔

شعیب بن لیت کہتے ہیں (تہذیب النہذیب، (۱۸۳۳) کدامام لیت رسمدالقد سے بوچھا گیا: ہم آپ سے ایس حدیث سنتے ہیں جوآپ کی کماب ہیں نہیں لکھی، تو فر مایا کد: کیا جو بھو میرے مینے میں ہے وہ میری کتابوں میں ہوگی؟ اگر میں وہ سب بجھ کتابوں میں کھنا تو کما اول میں وہ نہ اسکینں۔

امام این خزیمد کتے ہیں: مجھے کوئی ایسی سیج حدیث نہیں معلوم جس کوامام شافعی نے اپنی کتاب میں ذکر نہ کیا ہو۔ تو مراود وا عادیث سیحد ہیں جواح کام سے تعلق رکھتی ہیں ، نہ کہ مطلق عدیث ۔ ( کیونکہ احادیث آ داب و نشائل ہے بھی اور سیراور دافعات ہے بھی تعلق رکھتی ہیں )۔ المام يكل "في معنى قول الإمام المطلبي " يش كو:

" ہم سے صدید اور فقہ کے امام این فزیر کے بارے شی روایات بیان کی محتی اللہ کی است میں موایات بیان کی محتی ہو کہ ان سے بوجھا گیا: کیا آپ کمی حدیث رسول الشمل الشد علیدو ملم کے بارے شی جو مال ل اور حرام کے بارے میں ہو کہ سکتے ہیں جوامام شافعی ایٹی کتاب بیں ندا ہے ہوں؟
قوجواب دیا جیس اگر

اورامام ما لک اورامام شافعی کااس بارے میں عذر بیتھا کہ انھوں نے خود کو ثقہ اجتہاد اوراستنباط احکام کے لیے فارغ کررکھا تھا اور فقہ اور اجتہاد سے اصول یہ ون کرنے میں مشغولیت نے ان کو کشرت روایت سے باز رکھا، بیر مطلب ہرگر نہیں کہ ان کو روایات حدیث کاعلم نہ تھا، بلکہ کیر انتمال اور قبل الاواء خصاور یہی عال حضرت امام ابوطنیفہ رحمہ الله تعالیٰ کا ہے کہ ان کو احادیث اور روایات کاعلم تھا، گر اوا کرنے میں وواس کشرت سے متعادف نہیں جس طرح دوسرے محدثین کرام ہیں ۔جیسا کہ متاخرین علماء میں سے دین تجر ایک استختاء کے جواب میں تصف ہیں، جس کے الفاظ علامہ سخاوی کے "النجو اھو واللہ در "(۱۲۴۷ ب) میں منقول ہیں کہ:

"ابن جرسے سوال کیا گیا کہ: اہام نیائی نے اہام ابرطیغ رحمہ اللہ کو شعفا واور متروکین ملی لکھا ہے: "إنه لیس بقوی الحدیث وهو کتیر الغلط والخطاعلی متروکین ملی لکھا ہے: "إنه لیس بقوی الحدیث وهو کتیر الغلط والخطاعلی فلة وواینه" لیتی وه حدیث میں آور کیا اکہ اور این کی فلطیاں بہت جی جب کردوایت بھی بہت کم کرتے ہیں، کیا ہے جے ہے؟ اور کیا اکہ اور کھر شین جی سے کی نے نمائی کے اس تول کی موافقت کی ہے؟ حافظ ابن حجر نے جواب ویا کہ: نمائی اکمہ عدیث میں سے ہیں، انھوں نے ویک کہا جوان کے بال ان کے اجتباد سے سامنے آیا اور جرفض کے برقول کو افقیل رئیں کیا جاتا رہوں شیل کی موافقت کی اور شیل ہے امام صاحب کے حالات میں شیول اور بحض مقول اور بحض معا حب کے حالات میں شیول اور بحض مقول اور بحض مودودا توال یہ موافقت کی اور شیل میں۔

اورابام ابوصنیف کے بارے بیس بیعذر پیش کیا گیا ہے کہ ان کا بیموقف تھا کہ دہ دہ کی صدیت بیان کریں ہے جس کوانھوں نے سننے کے وقت سے ادا کے وقت تک کائل خور پر حفظ اور یا در کھا ہوائی لیے وہ روایت کو کم بیان کرتے تھائل نبیت ہے وہ تین الردلیة مشہور ہو کے اور در حقیقت ووکٹیر الروایة بینے الستم کی باتوں میں زیادہ الجھنا تھیک ہیں ، اس لیے کہ امام صاحب اور ان کے بم شل دوسر ہے جہتد این ایسے مقام پر بہتی ہے تھے کہ ان کی شان میں کہنا ہی کہنا کہنا ہی جہ کہ اور وقعت نہیں رکھتا! بلکہ وہ ایک او شچے مقام پر فائز تھے اور اللہ تھائی نہائی کے متبوعین میں شار ہوئے کہ ان کی اتباع کو تعالیٰ نے ان کو پر رفعت اور بلندی عطافر مائی کے متبوعین میں شار ہوئے کہ ان کی اتباع کو امت اسلام کی اکثریت نے اپنی سعادت مجمالورائی حقیقت پر اعتماد کر ایرنا جا ہے۔

ای لیے حافظ این حجر نے 'العبدیب' میں امام ابوطنیفہ کے حالات لکھتے وقت امام صاحب کے بارے میں ان کے کسی مخالف کا تول نقل نہیں فرمایا، ای طرح رجال کے ماہرا مام مزری نے بھی' تہذیب الکمال' میں امام ذہبی نے امالسیر'' امالتذکرہ'' تذہبیب تہذیب الکمال' میں ان کے حالات کواس جملہ پرختم کیا:

'' ہمارے شُخ ابوالمجاج مرتری نے بہت ہی اچھا کیا کہ امام ابو عنیقہ کے بارے ہیں کوئی الیمی بات تیمی کھی جس ہے ان کاضعیف ہونالا ڈم آ ہے''۔

اور امام صاحب کی جلات شان ادر منقبت پر ایسے اور بھی شواہد ہیں جن بی مراحت کے ساتھ ائمہ مدیدے نے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے بادے بیل اور نگل و مدح کے بلند و بالا کلمات کے اور حدیث ، فقد اور اجتماد پر ان کی امامت اور مہارت پر کمار علائے صدیت اور فقہ اور انتہا و کی گواہی اور تصدیق کے بعد کسی ایک امام کی اسی سے بنیاد جرح کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی ۔ ان کلمات نوشن میں سے چند سے جین ، جو مطبق نموند از خروارے سے ذیادہ خمیں ،

المام زيدى وحدالله في "عقود الجواهر المنيفة" (ارسم) يل فرمايا:

<sup>(</sup>١) - ١٠٤/ من مخطوطة الأحمدية يعملب، وهو في المطيرع منه (٢: ٣٢٥)

"آلیک ون علی امام ایومتیف رحمدالله کی خدمت علی طامنر تھا تو ان کے مکان کے بالائی حصد سے ایک ایسٹ ٹوٹ کر میرے سر پر آبر می اور سر سے خون ہے لئے امام ساحب نے ارشا وقر مایا: چاہوتو زخم کی ایست لے اواور چاہوتو تین سواحاد یہ کے ایست میں سے عرض کیا کہ: میرے لیے حدیث میں ہے تو انسول نے بیجھے تین سواحادث ساوی کیا گہ: میرے لیے حدیث میں ہے ہوتو انسول نے بیجھے تین سواحادث ساوی کیا گہ: میرے لیے حدیث میں ہے ہوتا ہوتو انسول نے بیجھے تین سواحادث ساوی کیا گہ: (۱)

اوراما ماحدین علی کا برقول کتاب بیل گذر جکا ہے کہ: جس کو چارلا کھ اھادیت حفظ جون وہ اجتمار اور فتح کی ایم کر دیا ہے کہ: جس کو چا وار انکا مام جون وہ اجتمار اور فتح کی صلاحیت رکھتا ہے اور امام صاحب کے معاصر بین انکہ نے امام صاحب ہے اجتمار اور تفقد بیر مبر تصدیق تیت کردی ہے، بلکہ فقد بیر تو تمام لوگ ان کے ہی صاحب ہے اجتمار اور تفقد بیر مبر تصدید نے فر مایا ہے کا اس ہے بھی تا بت ہوتا ہے کہ امام خوشہ چین ہیں۔ (جیسا کہ امام شافعی نے فر مایا ہے کااس ہے بھی تا بت ہوتا ہے کہ امام (ا) مید قد ابو کر المالی نے "رباض النفوس" (۱۱ مردد) میں اور قاضی میاض نے "تو ب المدارك" (۱) مید قد ابو کر المالی نے "معالم الاجمان فی معرفة الهل الغیرون "(۱ مردد) ہیں قال کیا ہے۔

صاحب اس عدد کو بورا کرنے والے ، بلکداس سے کہیں زیاد و کے حافظ تھے۔

این عَلَا ون نے اپ مشہور مقدم علم صدیت پرکلام کے آخر میں بی تو ل لکھا ہے کہ:

"امام الاحتیفہ کہار مجتدین علم صدیت میں شار ہوتے ہیں ، ان کے معاصرین نے

ان کے شہب پراعثا و کیا ہے اور رواور قبول وٹوں میں ان کے قول کا اعتبار کیا ہے ، خوو

امام احمد بن خبل جواجتها و کی صلاحیت کے لیے آئی بری تعداد حفظ صدیث کی شرط لگائے

ہیں ، ان اندعظام میں شامل ہیں جوابو صنیفہ رحمہ اللہ کے شاخواں اور حال ہیں "۔

اس طرح "بنایه" میں علامہ میتی نے لکھا اور مولانا ظفر احمد عثانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب و قواعد فی علوم الحدیث 'کے (ص: ۳۲۸) پر نقل فرمایا ہے۔

امام الطّوفی اِنحسلیلی نے "مختصر روضهٔ الناظر" کی شرح میں (۳۷، ۲۹) جہاں وہ متکرین قیاس پررد کرتے ہیں اس بحث کے آخر میں اکھا ہے:

علامه صالحی شافعی "عقود المبعدان" (۱۳۳- ۱۳۹) بین نقل کرتے ہیں اور ابن جر کی بیٹمی شافعی بھی "المنورات المعسان" (۱۳۳) میں ذر مجری نے نقل کرتے ہیں کہ: امام ابوحفص الكبيرة امام ابوصنيف كم مشائخ كى تعداد معلوم كرف كاتم ديا، تو تا بعين بن ان كى تعداد چار بزارتك بيجى اور پر صالحى في ان سب ك نام حردف ايجا فى كى تحيب سے ٢٠١٧ م منحات بيل تحرير كيد اور بيا تنا بزاعد د ب جوامام ابوطنيف كے علاده كى امام كے لينقل بيس كيا جيموں في حديث كے ليے است آپ كو وتف كيا بواور "الحبرات المحسان" (ص: ١٥-١١) بيل بيك،

'' امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں : بیس نے تفسیر صدیت بین امام ابوصنیفہ سے برد اعالم نہیں ویکھا اور وہ صدیت کی بیچان میں جموے زیادہ بسیرت کے حال نیخ'۔ اور اہام ابو بوسف وہ جستی ہیں جن کے بارے میں امام علم البحرح والتحدیل اور ملک الحقاظ (۱) بیچیٰ بن محین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

'' میں نے نقبها میں اور پوسف دھرالند تعالیٰ سے ذیادہ ندھدے میں سفیو واکسی کودیکھائے ، نسان سے زیادہ علی اور چو کھائے ، نسان سے زیادہ حافظا ور شان سے زیادہ کھائے ، نسان سے نیادہ علی اور چو تکہ کی بن معین نے الوطنیفہ کا زمانہ میں پایا ، اس لیے بیٹیس کہا جا سکتا کہ انھوں نے ابو یوسف کے بارے میں تو یہ فرمایا ، امام صاحب کے بارے میں کیوں نہ کہا؟ اور امام ابو یوسف دھمہانند نے بیٹی فرمایا کہ:

"جب امام الوصنيف كى قول برختى ہے كار بند ہوتے اور عزم ہے ارشاد فرماتے تو مل مشائع كوف كے باس جاجا كر خفين كرتا كدان ك قول كى تقويت كے ليے جھے كوئى حدیث باروایت ال جائے قو بھى بھى دويا تمن حدیثيں بھے ل جاتيں جب وہ احادیث لے كريس ان كے باس حاضر ہوتا ، تو بعض كے بارے بس فرماتے: بيصديث بھے نيس، با غير معروف ہے ۔ بيس عرض كرتا كد: آپ كو كيے معلوم ، وا جب كديد آپ ك قول ك تائيد مل بھى بيس؟ توارثا دفر ماتے كد: ميں امل كوف كے علم سے واقف ہول "۔

اور كوفدتو علم كالكبواره تحاجس ميس بندره سوصحابة كرام رضى التدمنهم تشريف لاسئ اور

<sup>(</sup>١) كما وصفه الذهبي وحمه الله تعالى في التذكرة (ص: ٤٦٥)

انھوں نے کوفہ کونم سے بھردیا ، بلکہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ (۱) کوفہ کو صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی نے علوم سے ہجردیا تھا۔

امام سرحی رحمہ اللہ تھائی المیسوط (۱۱–۱۸) بیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام (جوآ گے آرہا ہے) کی شرح بیل فرماتے ہیں: کوفہ بیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الام عرد چار ہزار شاگر د ہوتے ہے جوان سے علم حدیث اور فقہ حاصل کرنے ہے اور رواییت بیل آتا ہے کہ: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انھوں نے اس جم غیر کوجس نے رضی اللہ عنہ انھوں نے اس جم غیر کوجس نے اللہ کا تھی رایا تھا، وکی کر ارشاد فر مایا: اس شہر کوتم نے علم اور فقہ سے مجرد یا ہے اور مستد (اردہ ۲۰۰۰) بیل عبداللہ بن مسعود سے قبل کیا گیا ہے کہ: انھوں نے اسے تلا تہ وکوجھ قر مایا اور ارشاد فر مایا کو رسیان بیل امید کرتا ہوں کہ دین، فقہ ارشاد فر مایا کو رسیان بیل امید کرتا ہوں کہ دین، فقہ ارشاد فر مایا کو رسیان بیل امید کرتا ہوں کہ دین، فقہ اور علوم قرآن بیل مسلمانوں کے فضل ترین علما وہ دور ہیں۔

کوفد میں علم کا چرچا اور علماء کی الیسی کنزت تھی کہ تو جوان اہل علم بھی بکٹرت پائے جاتے تھے، جبیہا کہ شہور تابعی امام ابن سیرین جواہل بھرہ میں سے تھارشا دفرماتے ہیں: ""میں نے سامبالوں والی کئ قوم کواہل کوفہ کے میں زیادہ نہیں ویکھا"۔

اورابونعيم (المحلية ٥-٣٤) محدث كبيرالائمش كے حالات ميں لکھتے ہيں جوكدكوفد كر ہے والے تھےكہ: مجھے حبيب بن ثابت نے جوالل كوفر ميں سے تھے، كما: الل حجاز اور ائل مكر مناسك كازياد وعلم ركھتے ہيں تو اعمش كہنے ككےكہ:

''تم اہل حجاز کی طرف ہے مناظرہ کی نیابت سنجانو اور میں اہل کوفہ کی طرف ے،اگر کوئی حرف بھی تم ذکر کر و محقواس کے مقالے میں تم کوصد بٹ پیش کرووں گا''۔ امام حاکم نے اپنی کماب 'معرفة علوم الحدیث' (ص: ۲۲۴) میں ۲۷۹ویں تو م کے

 <sup>(</sup>١) انظر لزاماً "فقه أهل العراق وسديتهم للعلامة الكوثري رحمه الله تعلى (ص - ٤) وما معدما ومعارف السنن (٢٥٢/١) للعلامة اليتوري رحمه الله تعالى.

خلال سے روایت ہے کہ:

اول میں لکھا ہے کہ: خلوم کی یاہ ع انگر تقات کی معرفت کے ہارے میں ہے جوشہور تا جین یا جع تا بعین مجھے جن کی احادیت کو حفظ اور تداکر ہلار تشرار کے لیے اور مشرق اور مغرب میں ان کے ذکر ہے تیج کہ حاصل کرنے کے لیے جع کی جاتی جیں اقوامہ بیتہ منورہ سے جائیس راویوں کو ذکر کیا، اور اہل مکہ ہے : کیس راویوں کو اور اہل کو فیدیاں سے ووسوا کیک راویوں کو جس میں ان ما بوضیفہ بھی شامل نظے۔

"مدین میں بیٹ اور منسوق روایات ایں جیسا کرتم آن جی پھی نائے اور منسوق آیات ہیں اور نعمان الاومٹیند نے اپنے شہر کی تماسا حادیت کوجع کمیارتو اٹنی مدیثوں کولیا جن پرآئخضرت صلی اللہ طبیدوسم کی وفات واقع ہوئی وان کے آخری ایم سمک جن پڑھی ہوتا رہا اور انبی اما ویٹ کو افتیار کہا اور وہ ان احادیث کی مرفت اور فقتہ کے حالی ہے"۔ (کشف الاسر او للعلامة البخاری (۲۰۲۱) اور پیکی بین آوم کو بیتھوب بین شہید نے "فقید اللہ اللہ اللہ کا فقب ویا تھا۔ اور "سیر اعلام النہ اللہ " بیل (۱۹۸۶) م

اور سيمرى نے اچى مند سے زاحبار ابن حنيفة واصحابه و ص: ١١) مرضن ئن صالح كاية قول نقل كيا ہے: حسن بن صالح تقداور فقير ، اور عبادت كر ارول بن شار ورقع تقدالتوں نے فروایا:

اور جن احکام معمول بہا پر آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات ہو گی ہ اس کی اہمیت کا انداز ہ اس بات ہے لگایا جہ سکتا ہے کہ تشریح نے ان احکام پر قرار اور استقرار حاصل کیا۔ (اس لیے بھی گداب ان احادیث کومنسوخ کرنے والی حدیث نہیں سستی)

ہر باروہ مکداور در بینداور تمام بلاواسلامیہ کے علماء وی دیش سے ملاقات کا اجتمام فریاتے
تھے۔ اس لیے ان مشائے کے ناموں میں جو صالحی نے اہام صاحب کے اسما تذہ کے تکھے تھے
کہ، مدینداور دوسرے بہت سے شہروں کے باشندوں کے نام ملتے ہیں۔ اہام ابوطنیند محض
اجازت سے حدیث کی روایت کے قائل نہ تھے، یہی موقف شعبہ بن جہاج کا تھا جواہینے زیانے
میں علم جرح وتعدیل کے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں: اگر بغیر بالصے صرف اجازت سے دوایت
کرناھیے قراردیا جاسے تو بجرعلم عدیث کے لیے سفرکون کرے گا۔

(التدريب للسيوطي رحمه الله تعالى ،ص:٢٥٧-٢٥٧)

جس طلب حدیث کے لیے کوج کرنا اور سفر کرنا متعین ہوگیا، پھرانام ابوطنیفہ کیسے
اسپٹے شہر بی کے مشائخ سے روایت لیٹے پراکٹفا کرتے؟ بدایک طویل موضوع ہے جس پر
طوالت سے گفتگو نہیں کروں گا اور اس موضوع پر علامہ محقق الشیخ ظفر احمد عثانی
(المتونی ۱۳۹۳) اپنی کتاب "إنجاء الوطن عن الإز دراء بإمام الزمن" -جو بعد میں
پاکستان میں "إعلاء السنن" کے ساتھ "أبو حنیفة واصحابه المحدثون" کے نام
ہے شائع ہوئی - ہیں ایسے فقول کیجا کیے ہیں جن کا مجموعہ کہیں اور نامل سے گا۔

جهارے شخ علامہ محقق حضرت مولانا محد عبد الرشید نعمانی رحمہ الله تعالی (ولادت ۱۳۳۳ احده وفات ۱۳۲۰ احر) نے اپنی مفید تعنیف "مکانة أبی حدیفة فی المحدیث "کا اس موضوع پرائبتائی عمده اضافہ کیا اور جمارے شخ علامہ عبد الفتاح أبوغدة رحمہ الله نے ان کے لیے شیع فرمایا اور بیاضافہ نور علی تور فاہت جوا۔

مجر أيك أور كتاب وكوّر محمر قاسم الحارثي كي "مكانة الإمام أبي حنيفة بين

اس بات کے اعتراف میں ہمیں کوئی باک نہیں کہ امام ابو منیفہ نے اسکیے تمام اصادیث کا اصاطر بھی کیا اور نہیں کو ال امام مالک اصادیث کا اصاطر بھی کیا اور نہیں امام شافتی تمام سنتوں کو بیجا کر سکے اور ایمی تو ال امام مالک اور امام احتمد پر بھی صادق آتا ہے امام تو رہی ، لیٹ بن سعد اور اوزائی سب پر بیہ بات صادق آتی ہواں موضوع ہے متعلق چند مثالیں بھی میں چیش کرنا جا ہتا ہوں ، جس سے میداضح ہوگا کہ لعض ایم کو بعض تلیل روایات نہیں پہنچیں ۔ رضی اللہ عظیم اجمعین

امام ابوطنیفد کا مسلک بیر ہے کہ: ایک شخص جب کوئی چیز وقف کرد ہے تو اس کا ٹا نذ کرتا اس پر لازم نہیں، بلکہ وہ جا ہے تو رجوع کر سکتا ہے الا بید کہ وہ اس کو وصیت کے نام سے نافذ کرد ہے، یا تامئی تھم دے اور لڑوم وقف میں امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ ہے کوئی قول جارت حمیس اس مسئلہ میں ان کے اپنے اصحاب امام محمہ وابو پوسف نے جوان کے شاگر دہیں، ان سے اختلاف کیا اور دیگر علاء اور انہ کہ نے بھی اختلاف کیا ہے اور نہ ہے شنی میں فتو ی بھی صاحبین بعنی امام ابو پوسف اور امام محمد کے قول پر دیا گیا ہے کہ وقف لازم ، وجاتا ہے اور

عیمیٰ بن ابان کہتے ہیں کہ: جب ابو یوسف بغداد آئے تو وہ امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ ہی کے قول پر قائم سنے اور اوقاف کے فروخت کے جواز بر فتویٰ دیتے تھے پھراسا عمل بن علیہ فیل بن علیہ نے اپنی سندا بن عون سے ، انھوں نے نافع سے ، انھوں نے ابن عمر سے حضرت عمر رضی اللہ عند کے فیم کا حصد صدقہ کروسیے والی روایت سنائی تو امام ابو یوسف چونکہ فقہ کی طرح حدیث کے بھی امام شخے ، کہنے گئے :

''بیائی صدیت ہے جس کے قلاف علی کرنے کی کوئی مخبائش معلوم نہیں ہوتی ادر اگر سیصدیت امام ابوطنیفہ کو کا نیٹی نؤ دہ مجھی اس کے خلاف فتو کی شدد ہے؟ بلک اس کے موافق عمل کرتے''۔ اوراین الی حاتم رازی کی "تقدمه الجرح والمتعدیل" (س:۳۱) سالی سند عدام ما لک کے خاص شاگروام عبداللہ بن وہب کی بدیات نقل کی بے کہ:

اوراین عبدالبرنے "الاستذ کار" ٹیں اتنااضا فہ کیا کہ "اہ م مالک وضوبیں اس کا اہتمام کرجے تھے'۔

امام احد بن طبل فرماتے ہیں کہ: امام شافعی دحمہ اللہ نے ہم سے کہا:
" تم لڑک صدیت اوراس کے رادیوں کو بھی ہے زیادہ جانے ہو، اگر تمبارے پاس
کوئی بھی صدیت ہوتو بھے خبر دار کردو، دہ صدیت کوئی اور یا بھری اور شائی '۔
( مراداس کی روایت کرنے والول کے اوطان ہیں ) تا کہ بڑے ٹابت ہونے پراس کو

عمل کے لیے اختیار کروں۔

یں نے عبداللہ بن عمر کو میہ کہتے سنا ہے۔ عب می الدوری کہتے ہیں کہ: یس نے احمد بن منتبل سے تبور پر قر آن کی خلاوت کے بارے میں کوئی حدیث تی ہے، تو نواب مادشین اور جب بن نے کہا بن محصوبال کیا باقوانھوں نے درج بالا حدیث مجھے سنا دی۔ پھر خلال نے کہا: مجھے حسن بن احمد الوراق نے خبر دی کہ مجھے علی بن موی الحد اواور بہ صدوق (مراد سے بونالیعن تقد ) تھے۔

سماوین مقری ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہتے ، وہ فرماتے ہیں کہ:

'' میں ایک دفعہ احدین طبل اور محدین قد اسد ہو ہری کے ساتھ ایک جناز وہیں شریک ہوا جب مرد اللہ فرن کرویا گیا، تو ایک نابعا شخص قبر کے قریب ہیں کرقر آن کی حالات کرنے لگا احد نے اس کو خاطب کرتے ہوئے کہا: اے فلائ اقبر کے پاس تلادت ہوں نے دہیں ہیں کہ تارین طبل سے کہا: آپ کا بدعت ہے۔ جب ہم قبر ستان سے نظافہ حمد بن قدامہ نے احمد بن طبل سے کہا: آپ کا بیشر الحلی کے باریس کیا جیال ہے؟ قربایا افتہ ہیں ۔ بھرسوال کیا اکن آپ نے اُن سے کی حدیثیں تکھی ہیں؟ فربایا: ہاں قو تحد بن فقدامہ نے ان سے کہا مبشر الحلی نے کی حدیثیں تکھی ہیں؟ فربایا: ہاں قو تحد بن فقدامہ نے ان سے کہا مبشر الحلی نے عبدالر حسن من انعلاء من اللحلاج عن آب سے سیادوایت مجھے سنائی ہے کہ: ان کے کہا اور کا فربا کے کہا بندا اور کا ایک ایندا اور میں فربا نے وصب کی تھی گئر اور کا ایندا اور

خاتمہ کو پڑھا جائے اور کہا کہ: بیس نے این عمر کواس کی دھیت کرتے و یکھا ہے۔ بیرد دایت من کرایا م احد نے کہا: واپس تجرمتان جا داور اس نا بینا کو کیدد و کی قرآن پڑھ لئے'۔

ابن جرفی بن سعیدالنمائی سے تقل کیا ہے کہ: پس نے احمد بن خیل سے صلاۃ اللہ بن جرفی بن سعیدالنمائی سے تقل کیا ہے کہ بارے بن سال کیا ہو کہا: میر سے نزویک کوئی دوایت اس بھی سیحے نہیں ہے۔
میں نے عرض کیا المستمر بن الحریان عن أبی الحجوزاء الا الحریر له عن عبد الله بن عمر وج فقال من حَدَّثُل ؟ قلت: مسلم بن إبواهیم، قال: المستمر ثفة. ال صدیت کی سندگوئن کرا حدیث نیال نے گویا پیند فر مایا۔ اس لیے کہ رجال کی خود تو یتی فر مائی۔ اس دوایت کا تقاضا یہ ہے کہ احمد بن خبل نے صلاق تنج کے استجاب کی طرف رجوع فر مالیا۔ این الجوزی نے "العلل المتناهیة" (۱ ر ۱۸ ۱۶ - ۲۹) بیل چوصحلیة کرام رضی اللہ عنہ مسے بیروایت بیان کی ہے: "صلوا حلف کل بر وفا ہر" ہرا چھے اور کرام رضی اللہ عنہ مسے بیروایت بیان کی ہے: "صلوا حلف کل بر وفا ہر" ہرا چھے اور کرام رضی اللہ عنہ کرام رضی کی ہے نے ایک کرواور مختف اسانیدا ورطرق سے اس کوروایت کیا جو ۱۳ اس تک بینے اور سب طرق اور اسانید کو ضعیف قرار دیا اور اس موضوع کوامام احمد بن خبل کے اس قبل کرواور کو تقف اسانیدا ورطرق سے اس کوروایت کیا جو ۱۳ اس قول پر کمل کردیا کہ دیا کہ منہ منہ نیا ہونی سے نہ بینوں سا۔

ابو بحرمروزی کی امام احمد کی روایت سے ایک کتاب ہے جس کا نام "العلل و معرفة الموجال" اس (صن ۲۰۸۰) ہے کہ امام احمد بین ضبل ہے ابوالصلت، عبدالسلام بن صالح المهروی کے بارے بیں بوجھا گیا ہو قرمایا کہ: منا کیرا حادیث روایت کرتا ہے۔ ان ہے کہا گیا کہ: منا کیرا حادیث روایت کرتا ہے۔ ان ہے کہا گیا کہ: مجاہد کے واسط سے اس نے حضرت علی رضی اللہ منہ سے مدیث رسول اللہ صلی الله علیہ وعلی بائیه " توامام احمد نے قرمایا: پیروایت ہم علیہ وکلی ہے: "أنا مدینة المعلیم وعلی بائیه " توامام احمد نے قرمایا: پیروایت ہم نے تو ایس مدیث کا بیہ نے تو ایس مدیث کا بیہ مونا جا ہے کہ اس کی اصل فاہرت ہو۔ جیسا کہ حافظ نے "السان" (۱۳۳۳) میں کہا، بلکہ جب کسی نے اس حدیث کے ارے بیں سوال کیا، تو آیک خاص فتوی میں انحول نے اس کی حسین فرمائی۔

امام میوطی نے "اللالی" بیں ان کا کلام تقل کیا ہے اور اس سے قبل علاقی کا کلام تقل کیا ہے اور "المفاصد" کیا ہے اور "المفاصد" صلح النبر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد کیک میرحد بیث سیح لغیر ہ ہے اور "المفاصد" صلاحہ علامہ مخاوی نے حدیث کوشن قرار دیا ہے۔

سیمٹالیس کی ایک یا ایک سے زیاد واحادیث کا کسی امام کے علم میں نہ آئے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کے زندگی یا موت کے بعد ان ان احادیث کا استدراک کیا اور اس بات میں نہ ان کی کوئی اہانت ہے، نہ ان پر کوئی مان احادیث کا استدراک کیا اور اس بات میں نہ ان کی کوئی اہانت ہے، نہ ان پر کوئی مائامت، جب کہ بیہ بات مسلم ہے کہ ایک فرد داحد کے پاس تمام سنتوں کا ایسا جمع ہونا کہ چند کا بھی ، یا قدر سے قبل کا بھی اسٹنا نہ ہو، تا تمکن اور محال ہے۔ جو چیز محال ہوائی کا قصور دار کیا تھی کی گئی ہوائی کا ایک کا ایسا کی کوئی ایک شخص تمام سنن نبو بیکا احاط ہر گزنہیں کرسکتا اور کمال تو اللہ عزوج کی ایک شایان شان ہے۔ (واللہ الحمد)

## چو تھے سبب بروار دہونے والے تین شبہات

اختلاف ائمک اس سبب کے بارے میں تین شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جن کو نقل کرے آگے میں ان کے جوابات مجی اکھوں گا، لیکن اس موضوع کوشر وع کرنے سے قبل میں ایک اور سوال کا جواب دینا جا ہتا ہوں جوابعض لوگوں کو پریشان کرسکتا ہے اور وہ سوال مدے کہ: اس سبب کو آخری سبب کیوں قرار دیا گیا؟

ال کا جواب ہیہ کہ میں نے قصد آاور جان ہو جو کر اس سبب کوسب کے آخر میں رکھا ہوا ہوا ہوں گئے جو کر اس سبب کوسب کے آخر میں رکھا ہے اور مجھے اس ہات کا چھی طرح علم ہے کہ بہت سے لوگوں کی تحریرات میں ہی سبب اول الاسباب کے طور پراورلوگوں کی زبالوں پر بھی بہت کھڑت سے اس کا تذکرہ سنتے میں آیا ہے۔ اور جب بھی ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ فلاں حدیث پر فلاں امام نے کیوں علی تیں گئی ہو تو ایک ہو ہو ایک مدیث کا علم ہی شہور کا اور جب بھی ایان کو اس حدیث کا علم ہی شہور کا اور جب بھی نہیں؟ و جاتا تو ضروراس پر عمل کرتے کیوں کہ سنت نبویہ کا اصاطاعی ایک فرد سے بے حد تعجب ہوتا ہے!۔ السند جھے (مؤلف ) ان لوگوں کے ایسے کلام پرود باتوں کی وجہ سے بے حد تعجب ہوتا ہے!۔

اول: یہ کدان لوگوں نے معترت امام اکو منیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کا یوں کا تعمل طور پر مطالعہ نہیں کیا؛ تاکہ ان کو کم از کم اتی دلیل ہاتھ آسکے کہ واقتی امام صاحب کو اس فلال روابیت کا جول کہ علم نہ تھا، اس لیے اس کے خلاف کو اختیار کر لیا! بلکہ بعض نام نہا وائل علم کے بارے میں تو میں نے بیبال تک سناہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: امام صاحب کو مشہور صدیث: "لا صلاۃ بالا بغانحة الکتاب" کا بھی علم نہ تھا جب کہ اس حدیث کو اپنی مشہور اور مستدیل وہ خودووایت کرتے ہیں اور مستد آئی صنیفہ متداول ہے اور کی بارڈ بورطبع میں آئی استہ ہو چکی ہے۔

المرے مشائع کے شخ علام محقق محد بخیت اسلیم رحمد اللہ تعالی نے "سلم الوصول المسوی " (۲- ۱۸ میں جس مقام پر وہ صدیث "الولد للفراش" پر

جنت کرتے ہیں لکھا ہے کہ: اہام فر الی فر مانے ہیں کہ: میرحدیث امام الوصنیفہ کوئیس پینجی اور امام المحربین نے ہی الحربین نے بھی پرتضریح کی ہے اور پھر چند سطروں کے بعد لکھا: کمال ابن المہمام نے کہا: میرسب کے کھامام ابوصنیف کے فدہب سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیوں کدر حدیث بھی المام الوصنیف رحمہ اللہ تعالی کی مستدیس فہ کورہے، میں (مؤلف) کہنا ہوں کہ بات بھی الی بی ہے۔

بركاب الذكار من جومدت كيرشخ محر عابدسندى كى مسنداما مى ترتيب من آخرى مدين به بس كا ترى مدين به بس كى ترتيب من آخرى مدين به بس كى تررح محرص سنيه فى قاسين النظام (ص: ١٣٤) كه نام سهاس كى سندكو بول بيان كيا ب: دواه أبو حنيفه عن شيخه حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخمى عن الأسود بن يزيده عن عمر بن الخطاب ضى الله عنه ادرب اسناه مسلسل بائمة النقم الكوفة إلى ممرضى الله عند به سناه مسلسل بائمة النقم الكوفة إلى ممرضى الله عند به

معجم الشيوخ الإمام أبى بكر الإسساعيل (ا ٣٢٣-٣٢٣) مل تطرت عبد
الله بن مسعود من دوايت بكر: بحواج الإحال على كرے كروه بنى بوتو الى كوروز وركوليان
عاب ورسفيان تورى في كها كه: ابرا أيم نحنى كهتر تقد كه: الم خص كوففا كرليان عابي اور يه
فرما في كه بعد سفيان تورى ابرا بيم نحنى كه الى قول پرتيجب كرف الكوتو ان من حفض بن
عميات في كها: شايدا برا أيم نمنى من يه بين كه بينى آدى كاروز و سحى به مفيان كهنه
عميات في كها: شايدا برائيم نمنى بى جماد في بيان كياء ان سه ابرائيم نمنى في و افعول في الاسود
على الله بين عاقبة ابرائيم نمنى بى كسند سسفيان تورى في اى وقت تابت كياء ابرائيم نمنى كويه معد بيث بينى اور افعول في الى وبيان يهى كيار آب في و يكها كه هن احمال برابرائيم نمنى مولى مدید بينى اور قوات الى فلطى ظاہر بحوئى اليون في اور افعال برابرائيم نمنى الله بين المرائي في كيار آب في الم الوحقيق كى تمام الميان من كها بوحقيق كى تمام الميان كي كارون كيان بين كار كوئى بيد بيك كه الم الوحقيق كى تمام الميان كى كمانوں الى ميانوں كيانوں بين بين كانى كہانوں بيس بين و كيان بين كانى كر كار بينون كي كيانوں كيانوں كيانوں كيانوں بين بين كانى كر كار بينون كي كيانوں ك

اس لیے اس سب کوسب سے آخر میں ذکر کیا کہ اسلام نے جوادب سکھایا اس کے سب سے زیاوہ سنتھیں ائمہ اسلام ہیں جفول نے ون رات آبکہ کر کے اس دین کی صب سے زیاوہ مت کے سنین ہیں ، کیا احسان کا بدلہ یوں ویاجا تا ہے؟ ادب کا تفاضہ یہ کہا حسان کا بدلہ یوں ویاجا تا ہے؟ ادب کا تفاضہ یہ کہا تے بڑے کہا تھا کہ کہا تا میں عدیث کے عدم علم کا الزام نہ لگائے جس سے بیم عفرض ناتھ العلم بھی باخبر ہے۔

امام بینی نے منا قب شافعی (۱۵۴) میں کیا عمد دبات تکھی ہے۔ فر مایا کہ:

"مید بن احمد بھری کہتے ہیں کہ: یں امام احمد بن تنبل کی مجلس میں حاضر تھا اور
ہم کمی مسئنہ پر قدا کرو کر دہے ہے تو ایک شخص نے امام احمد سے کہا کہ: اس سئلہ میں مجمح
حدیث نیس ملی ۔ تو امام احمد نے جواب دیا کہ: اگر صحیح حدیث نیس ملی ہو اہام شافعی کا تول تو
ملا ہے اور ان کی دلیل اس سئلہ میں معنبوط ترین دلیل ہے اور چھراس شخص کوا پنا قصد سنا کی
کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب کوئی قول اختیار کرتے ہیں تو ان سے پاس سنت سے دلیل
ہوتی ہے ، البتہ بھی پیدلیل مختی ہوتی ہے اور تخطی بحس کس سے '۔

علم حدیث کے مسلم امام احمد بن عنبل جیسے نا قد حدیث سے احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ:
\* میں نے امام شافعی سے سوال کیا کہ المان قلال سند میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو

انھوں نے مسلاکا جواب دیا میں نے عرض کیا: کیاای بادے میں صدیت یا کتاب سے
کوئی دلیل ہے؟ قو انھوں نے اسی وقت ایک حدیث نکائی جو سئلہ کے اثبات میں ایکی
قطعی نعم بھی کردوسر کے معنی کااس میں احمال بھی شفا''۔

بیائمہ کے ساتھ امام احمد کے ادب کا سعا ملہ تھا، ہر مسلمان کو بطریق اوٹی ایسے ادب اور احترام سے آراستہ ہونا چا ہے۔ ائمہ کے ساتھ امام احمد کا ایک اور ادب ملا حظہ ہوتہ نہ یب العبد یب (۱۳۲۸) میں اسحاق بن اساعیل طالقائی نقات راد ہوں میں سے ہیں جن کی تعریف خود امام احمد بن تعبر العبر ال

ِ اس سلسلہ میں ان سے منقول ہیں۔ امام ایو الحسن القالبی ماکلی (المتوفی سومس ہے) اپنی کتاب المخلص (عسر سے ۱۳۸۰) میں قرمائتے ہیں:

''جوجی احادیث کی تش اور صحت الفاظ کے دریے ہواس کے لیے بید مناسب نہیں کی شرح ادر تادیل بھی بغیر تھیں کے کرنے کئے۔ اور حدیث کے دلول اور منصوص کی میاح ، یا ممنوع تھم میں استعمال نہ کرے ، مگر اس وقت جب اس کے یارے میں بوراعلم حاصل کرلے'۔

اور وہ علم روایت صدیث اور جمع الفاظ کے علاوہ دوسری قتم کاعلم ہے، نیم مقتباء سے دریافت کرنے اور سنت کی معرفت سے دریافت کرنے اور سنت کی معرفت سے آتا ہے، کیول کہ حدیث میں نامغ اور منسوخ وونول قسمین بائی جاتی جن اور منسوخ کا استعمال کی طرح جائز نہیں راس لیے کہ وہ تو منسوغ موچک ہے اور حدیث کے ایسے معالی استعمال کی طرح جائز نہیں راس لیے کہ وہ تو منسوغ موچک ہے اور حدیث کے ایسے معالی

ہیں جن کوعلاء ہی جانتے ہیں اور اس کی تنصیل کا بیمو تی نہیں ، لیکن بیان کے لیے جمہ الودائ کے موقعہ محصور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیقر مادین مجھدار کے لیے کافی ہے کہتم میں جوہ ضرب دو عامب تک اس بات کو کا بچادے اس لیے کہ شاید صاضر جس عامب تک اس مدیث کو کا بچائے دواس حاضر جس عامب تک اس مدیث کو کا بچائے دواس حاضر سے زیادہ ، اس حدیث کی تجھر گھتا ہو۔

انام بنتی اسکی نے اپنے دسامہ" النه و المصنبنة" (ص ۱ - ۲ - ۲) میں ایک طویل کلام اسم موشوع پر کیا ہے۔ اس کے پہراہم جھے نقل کرتا ہوں جو قاری کو ڈیر بھٹ موشوع سے دور کیٹر کرے گا ( بلکداس کی بسیرت میں اضافہ کا باعث ہوگئی فر ایا!

موشوع سے دور کیٹر کرے گا ( بلکداس کی بسیرت میں اضافہ کا باعث ہوگئی فر ایا!

ادرا تشابط کی صلاحیت دکتا ہے۔ ( \* ) ما کی جو مقلہ ہوتا ہے اہل تم کا رجم بند کا فر ایند تو یہ ہوگئی کیا ہوتا ہے اس کو ادار شرعیہ ہوگئی کیا ہوتا ہے اس کو ادار شرعیہ کی دوشن میں تھی تاریخ کا اسم اور عالی مقلد کا بہر شرب کو کی دوشن کر کے تکا کے اور عالی مقلد کا بہر شرب ہے کہ عالم ہے اتواں کی طرف میں میں جو عالم اور این میں جو کا دراور باراہ میں میں میں کی دوشن کی دوشن کی دوشن کی دوشن کی دوشن کا اور عالی مقلد کا بہر شرب ہو گا دراور باراہ بنا ہے۔

محمی فیر جمھ کے لیے بیر جائز نہیں کرو دکوں آیت یا حدیث سے اور س آیت یا مدیث کے ظاہر پر قمل کر لیے ادر نہاء کے اس بارے بین جواتوال بیں اس کو زک کرنے سے کول کہ بسب وہ دیکھے کہ معادامت کواس آیت مصدیت کا علم بھی ہے، پیر بھی اس کے برخاف تھم دینے بیں تو یقینادہ کس دئیل کی بناء پرایسا کرتے ہیں۔

بیچھے "عدد یار گذرا کرآیت بھی شورٹی ہو گئی ہاد عدیث بھی او مضوع پڑھل کیے جائز ہوگا؟ اوراللہ تو لی کا بیکھم ہے: "صفطوا اغل اللهٔ اللهِ الله المفاق الفظامان " ایتی اگر تم میں جائے تو اہل علم سے موال کرو ۔

مقدود به بها مادر مجرار ک بواهمام ناس بهاکسی به کوشن بایز عین جس ال ا کوئی عابیجم مور با مطاق دو تواس آیات کی نوم با افلاق برای دشت عمل کرایس جب مایات به برای ما بیجم میران کرایس جب مایات بر عمل ای کے لیے جائز ہے جو نام کی مشہوع، عام و خاص مطلق ومقيد ، ومجل وسين اور هنيقت ويهازتها و كالمحيح اور بين علم ركمتا موارد

پھراس کی مثالیں کتاب اللہ اور مذت سے دو مغوں تک بیان فرمائی۔ جب یہ بات واضح ہوئی کہ کسی عام علم پراس کے لیال جائز نہیں ، جب تک یہ معدوم ندکر لے کہ کہ یاال موم کے ختم سے کسی چیز یاموقد بیاصالت کوشاس کیا گیا ہے یا لہیں ؟ اور تعارض اولیہ کی حرفت کو علماء کے میرو کردے اور یہ جان کے کہ ہروی علم کے اور اس سے ذیا و علم رکھنے والا ہوتا، ہوارائی ویت کو بھی تید وں سے بیقین کر لے کہ کتاب اللہ کے واکن براس وقت تک مکمل ندکر ہے جب تک سنت اور عدید یہ سے اس کی شرح معلوم ندکر لے بیااس کی تحصیص اور تقیید کی تحقیق ندکر لے۔

الله تعالى قرآن مجيد مين ارشاد فرمات مين كه: "وَاذَوْ أَوْ الْكِنْ الْفِرْ حُوْرِ لِمُنْتِينَ لِلنَّامِ هَا فَوْلَ الْنِهِمْ" لِعِنْ جَم مِنْ مِي قَرآن تعرى طرف نازل كيا الله تم بيان كر وكه جوان كى حرف : دَل كما كيا سيام، اس كامطلب كيا ہے؟

11. 3%

اس کو جراز ہے جائز تیں ایک بھی ولیل کی صحیح اور آق ال علاء کی معرفت ٹیل ہو اس کو جراز ہے جائز تیں ہو است کا در تی عالم ہے در یا خت اور تیتین کے بغیر انہاں کو جراز ہے جائز تین کہ بغیر انہاں کو جراز ہے جائز تین کہ بغیر انہاں کو جراز ہے جائز تین کو رقاد داس بارے میں علی نے است جہتد ہیں استر بین الحدثین اور فقابات کرام کے بہت سارے اقوال جی اور جو بھی جہتا ہے ور سے کو ٹیم بہتا ہے جو در سے کو ٹیم بہتا ہے ہو اس میں باقت اور نعاء اسے علاء کی تفقید نے سواکون جو رہ ٹیم اس میں باقت اور نعاء کے اقوال میں جانبوا آب کو س بات کی تصریح اور و نساطت کے گر در واللہ ولی التو ٹیم کے بیر اس میں بائی جرکے گئے ہیں اب میں تین تشریح اور و بائی ہوں جو اس میں جانبول تی جرکے گئے ہیں اب میں تین تشریحات کو قر ارو یا گیا ہے اختال ف عالم ہے کہونسون جی س

بهبلاشيه

ا کیک شہریہ چیش کیا جا تا ہے کہ جب آپ نے اس بات پردلیل قائم کردی کہ اتھ نہ کرام اور فقہاء وعد ٹین سے بعض چیزیں روجاتی جی وال کے عم یں بعض روایات نہیں ہوتا ، میاال

تک کوئی روایت کیچی بی نبیس اس سے ایسا محرکہا جائے تو اس مسلہ میں ان ہے کوئی چیز روگی اور دوسرے میں بھی کوئی اور فروگذاشت ہوگئی اور اس طرح تنیسرے سئلہ میں بھی کوئی اسی ہ سان سے صادر ہوگئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دلیل یا استدلال میں کوئی فلطی تھی، اس کاعل اورعلاج تؤیمی ہے کہ خورد لین میں غوروگل کر لیا جائے تا کہ ہم کواطمیزان و وہائے۔ چواب اس ما ام ہے تھوڑی بہت کوئی چرچھوٹ کئی قران کے اصحاب نے اس کا استدراك كيااوران كاغرب يبلي مصبوط دااكل مدمزين جوكر كامل تكمل ميس مب کے سامنے آگیا جیسے امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ تعالی کے شاکرووں ہیں ا، م ابو بوسف ور المام تداوراماء شافعی رحمدالتہ کے تلالہ ویس ہے امام مزنی اور بویطی ہیں اور امام یا لک کے شاگردوں میں اشبب اور این قاسم ہیں اور اس طرح امام احدین منبل کے شاگر دہیں اور جب اسلام کے عروج کے زمانے میں اور خیر القرون میں بیٹے والے امام مجتبد ہے ایک تنبوز احسمهم كاحاصل ہونے ہےرہ كيا ہو ہ و ومقلد يُ جومد يوں بعد آخري عفول بين كھرا ہے، اسے تو انہات مسائل اور بتیا وی علوم سے بھی شہائے کیا کیا حاصل ہوئے سے رہ جائے؟ اور جب چند تادر ہاتیں کی امام مجتبد تک نے کیں ، تو اس تکیل مقدار کوان کے ہراو ہا بیان کردہ مسائل پر غالب کر دین کس دانشمندی کا تفاضا ہے؟ بلک عقل ہے کام ال جائے تواں کل کواس قلیل مقدار برخالب کیا جائے گاءاس کے بجائے اگر ہم ابیہ اسلوب اختیار کرلیں کدائ فلال حدیث کے فلال مسئلہ کا اہام کوعلم نہ تقااور انھوں نے مسئلہ کو ہتیر حدیث کے بیان کرویا اتو ووسرے مسلمیں بھی مبی وطیرہ آئرا خند رکیا جائے کہ اس مسئلہ کا تحم بھی للط ہے: کیوں کے فلال حدیث کے خلاف ہے اوراس طرح اہام جمہد کے تم ماحکام میں اس اختال کو جاری کیا جائے۔لہذا جمیں اپنے لیے ایک مستقل اور جدید فقہ جوتنام ائنہ ك ندابب عدالك ، وقاتفكيل ديناجا بي: ان لي كداس احمال كے جاري كرنے ميں تو ایک امام دوسرے ہے جھٹر تی نبیں رکھتا۔ بھرید اختال تمام ائمہ کے جمع مسائل میں جاری كيا جاسكتا ہے۔ بكہ ہم كويوں مهنا جائے كه: امام مجتهد فلاں مسئلہ كى دليل برمطاح ہوا اوراس

دلیل کے تقتقی سے مطابق اس نے قلا سسکد کا تھم بتادیا اور دوسر سے سکند کی دلیل بھی اس سے ماتنے روز روش کی طرح آئی ، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا اور اس طرح ہزار دں مسائل انموں نے علی دیدانبھیرے عل کرے است کی مشکل آسان کردی ،البائد ایک جزومی مسلاکو ليكريون كراجات جويز رون كي يانبت أيك اي مسئله هيجس كي ديل يرامام ملكع تدبو سے تواس میں ہم دلیل سے حصول تک تھم نہیں لگائیں سے اور بیاتو تف اس ایک مسئلہ ہے ان ہزار ہا مسائل کی طرف ہرگز متعدی نہ ہوگا۔ جن کے دلائں کتاب وسنت سے دانشج طور برمستعبط کے شیع ہوں کیوں کہاس آیک مسئلہ کے علاوہ جو ہزار بامسائل ہیں ، ان کے دامائل ك اطلاع اورحصول كالبم كوعلم اليقين حاصل ب-اس بات كواجيم طرب مجيد لين ك بعد ہم اینے قاری سے انساف کی امیدر کھتے ہوئے ان مخرضین کے اعتراض پرود بارہ دفوت قَرَّهِ ہِیتَ ہیں جو ہے۔ کہتے ہیں کہ: جوقول جی ہم کوان ائٹہ مجیندین کا ایسا <u>ملے گا</u> جو کتا ب اللہ اورسنت كاغلم يبنيج واجب براورجس كوبهي اس مخالفت كاعلم يبنيج واجب موكاك التداور اس سے رسول صلی اللہ عنبہ وسلم کے قول سے مقابلے ہیں اس امام سے قور کوئر کہ کر دیں ؟ اس. لیے کنان ایم نے جمع سنت کا احاط نبیس کیا اور ان کے دائر ہٹم سے بہت می منتیں اور بہت ساراہم خارج ہے اور ایک نمونہ علامہ کوٹری کے کلام سے نقل کر کے اس موضوع سے کناروکش ہونے میں ای عاقبت جھتا ہوں۔

علام کور کا پی کتاب "النت الط یفه" کے مقدمه (ص ۴۶) میں لکھتے ہیں کہ:

دار ما دومنید کی جس میں سرائل کی تعداد جوائیسی واقع کیں ہوئے شخصا دران کو
قرض کرایا کیا تھ ، کم ہے کم قول کے مطابق ۱۸۳ مرہ بارشی بقر جن مسائل کی دلیل ان وُمصوم
شہو گی ، اس مظلم مقداد کے سامت اس کی کیا نسبت روجائی ہے "؟

ایوزر عدد شقی کی تاریخ (۲۲۲۳) میں فدکور ہے کہ:

الم ادازا کی نے ستر جزار مسائل کے جوایات دیے "۔
اور سی کی ارشاؤ الر ۱۹۸۸) میں قرماتے ہیں کہ:

"المام اوزاق في التى بزار مسائل نقد كجوابات البين عافظ سے وسيد".
المباغندى جوابك محدث جي اور فقد كے امام نيس ، فرمات جي كر:
"غير في مديث على تين الاكومسائل كے جواب ديـ" ام تسطول في "الطائف الاشارات" (ام ٩٥) على لكھتے ہيں كر:
المسمعى نے كہا كہ:

"ایوعمرو بن العلاء جوعر بیت اور قرائت کے اہام بیں، ان سے بیس نے آٹھو لاکھ مسائل، شعراور قرآن اور عربی زبان کے بارے میں دریافت کے، اٹھوں نے سب کے جوابات ایسے دیے چیسے واعرب کے قلوب میں ہول"۔

## دوسراشبه

دوسرااشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ: حدیث کی کما ہیں آج کے دور ہیں پذہبت زمانہ قدیم کے کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ختین کرنے والوں اور معاصرین کے لیے ان کا حصول بھی پذہبت ان سابقین سے زیادہ آسان اور ہمل ہے اور پھران سے استفادہ کرنے میں بھی طباعت اور فہاد کی کے سب جو فتلف اقسام پر مشتل ہیں، متعقد ہیں کے استفادہ کی بہ نسبت زیادہ ہمولت ہے ، تو اب آسانی سے ان پراعتاد کیا جاستن ہے تو کی حدیث ٹابت اور سے جس کو مل کے لیے اعتیاد کر لیا جاسے؟ اور کون کی ایک ہیں جو صحیح یا ٹابت نہیں جس کو ترک کرنے میں کرنے با می تردد اور تذبیر ب کا شکار ہونا عب ہے؟ اور ان احکام تھید کو جس کے سے کہ سرک میں تردد اور تذبیر ب کا شکار ہونا عب ہے؟ اور ان احکام تھید کو جس کے سے کہ سرک کے حدیث کے دلائل نیل کیس ہونے کے دلائل میں شرک کے ایک میں شرک کے ایک میں میں کرنے اور ان کرنے ایک کردیا جائے اس شبہ کا جواب بھی چندہ جو ہ پڑھتال ہے۔

(۱) بیکلام غباوت اور حمافت کی ایسی مثال ہے، جس کے بارے میں زمانہ قدیم کا ایک شعر پیش خدمت ہے:

وكم للشيخ من كتب كبار

و نکن لیس بدری مادحاها شخ کے پاس بری بری آن بیس بہت می ہیں، لیکن وہ جانتا نہیں کہ اس ش سے نگاتا کیا ہے؟ اور چیسے کہا گیا ہے:

> ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما وعاه الصدر

علم و ذہیں جو کتابوں کے تقیلے یا صندوق میں بند ہے علم تو وہی ہے جو سینے میں محفوظ ہے۔ ہمار معلاء کا حال اس سے متلف نہیں جس کو ابن حزم (۱) نے اشعار میں بیان کیا ہے:
کیا ہے:

''آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مدار کتابوں پر رکھا جائے تو ہو کتابوں مسل لکھا ہے دہ سارا کا سار ایک عالم نہیں جانتا اور یہ تو کسی کوجی تصیب نہیں، جنگہ بعض او قالت کی ۔ کے پاس بہت کی گاجی بھوٹی ہیں اور جو بھی اس میں ہے ، وہ اس سے دیطہ علم بیس نہیں سامتیں؛ جگہ جو لوگ ال کتابول کی گھ ست سے پہلے ، وگذر سے ، دوہ جانٹرین میں نہیں ان دواوین سے کہیں ذیارہ سنت کے عالم جے ، الن کی کہا ہیں ان رکے بیٹے بیس تھی جن بیس ان دواوین سے کئی کن زیادہ سنت کے عالم جے ، الن کی کہا ہیں ان رکے بیٹے بیس تھی جن بیس ان دواوین سے کئی کن زیادہ علم سایا ہوا تھا'۔

سیالی مقیقت ہے جس میں ال شخص کو بھی شک شہو گا جواس قطنیہ کو مجھتا ہے ہمارے۔ انتمام نے یا وجودائ کے کہ بہت ہے مسائل مدون کیے اور ایک ہوئی مقدار ان کے میرا ہے مم ہے جمیل کہ بوں کی شکل میں لی ایکن میرسب پکھ جوان کے سینوں اور عافظوں میں تھا، اس کا تسبت بہت ہی کم مقداد ہے۔ جبیبا کہ ایمی چند سطور تیل ابن تیمیہ کے کلام میں گذرا اور جبیبا کہ لیت ان سعداد را نمر بن القرات کے کام میں ذکر ہوا۔

آئ کے دور میں صدیت اور سنت کی کتابوں میں سب سے وقتے اور ہوی کتاب کنز اسمال ہے جوشقی وندی کی تالیف ہے اس میں چھیالیس ہزار سے زیادہ حادیث ہیں، گراس ہے استفادہ اس اند زیر جیسا کہ قائل چاہتا ہے، آسان ہرگزشیں کیوں کہان کے بہت سے مصاور کی طرف رجوع دشوار ہے۔ اور اسانید کی تحقیق نہیں ہوئی ، اس سے معامدان کی اسانید پر ایک وقوف رہے گا۔

کنز العی ل میں جو آخداد احادیث ہے ، وہ ک مقداد سے انتہائی قلیل ہے جوائمہ محتداد سے انتہائی قلیل ہے جوائمہ محتد مین سے نقل کی کئیں ایسی روایات جو آخول نے خودسیں جب کدان ہیں تکررات بھی بہت زیاد و تقیس اجیسا کہ پیچھے گذراکہ جو احادیث امام ابو عنیف نے ذکر کی ہیں وہ ستر ہزار سے بجھے زیادہ ہیں توقع نظر ان روایات کے جو آخوں نے ذکر تہیں ہیں اور ابن انہیاب کا قبل ایک نے ایک الدی ایک الدی ہیں ہیں ہیں سے بھون کر ان کہ احادیث روایت کیس میدائی سے نالوہ ہیں جو انھوں نے دائیں کے علاوہ ہیں جو انھوں نے نی توایات کیس میدائی میں دوایت نہیں کیں۔

اور امام احمد کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے اپنی مشدکو سات لا کہ بچاس برار احادیث میں سے روایات منتخب کر کے اور چھانٹ کرز حیب دیا۔

خطیب نے ''الجامع'' (۱۲/۴) میں کی بن محین کی طرف یہ بات مفسوب کی کہ ان ہے دریافت کیا کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے لا جی تو وفتو کی دینے کا الل ے؟ اس طرح يو چينے يو چينے جب يا في لا كھ تك سائل پہنچا ، تو فر ما بازيش اسيد كرتا ہوں ۔ اس بر خطیب نے بیتیلن کامی! اور بیر مطلب جر مراثیل کدفتوی کے لیے وہ بیٹے جوفتط احاویث کے الفاظ کو باد کر نے بغیر معرفت معانی اورغور وخوش کے، کیوں کہ علم تو خیم ادر درایت کا نام ہے مرف روایات میں کٹرے اورتوسنے سے ودفتوی کا اہل شہورگا ادراس کا ہم انکارٹیں کرتے کہاں ہوی مقدار میں ہوتھ کی احادیث یائی جاتی ہیں: احادیث موقوفیہ مقطوعه اور متعدد اسائيد والى روايات اوراس بيس بيد فاكده بي كدموقو فات اور تكررات اعاديث من الفاظ كا اختلاف إياجا تاب ادراس استفدد ادرنهم معانى مين بهت مدملتي ہے اور اگر ہم فرض کر کیں کہ احادیث کی ایک بہت بڑی عقد ارواقر اعداز میں ہر چگہ یائی جاتی ہے ،توجس اختلاف کوتم ختم کرنا میا ہے ہو، وہ تو پھربھی قائم رہے گا جب تک اختلاف کے دوسرے اسباب موجود رمیں مجے اور اس کثریت روایات اور اہل انحصول ہوئے کو جنگا اختلاف کے بیدا کرنے میں وقل سے وہ اس سب رائع کی بالبات بہت ریا وہ ہے۔ ایک تصدؤ کر کرتا ہوں جس میں عبرت عاصل کرنے والوں کے لیے سامان عبرت موجودے اورا کیے ہمت سے تصفی اور بھی ہیں۔

را مہر مزی نے ''المہ محد مثل الفاصل " (مس مر ۱۹۶۳) میں بیرواقعہ ایوں لکھا ہے:
ایک عورت محد ثین کی مجلس میں جائیٹی جس میں بیٹی بن معین اور ایوضی اور دوخف
من سالم بیٹے حدیث کا ذاکر ہ کر رہے تھے بحورت نے ان کو یہ کہتے سنا: قال رسول الندسلی
المدن لیدوسلم وآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ میں نے سنا حضو مسلی اللہ علیہ وسلم سے اور
مانا اللہ نے اس کوروایت کی اور فالال کے ملاوہ کسی اور نے اس کوروایت تیس کیا تو محدت

نے موال کیا کہ: کیا جا نصد مورت مروے کونسل دیسکتی ہے؟ ادر ساکا بخو ومردوں کو عسل دیبیج والی تحی توسب نے خاموتی اختیا رکر لی اور کسی نے کوئی جواب نہ: یا اور ایک ووسرے کو دیکھنے کے است میں ابوثور آتے ہوئے نظر آئے تو عورت وسی نے کہا: س سے آئے والے س فیمن سے ہے جولو۔استے میں وہ مورٹ کے قریب آئے کے بتھے۔ تو عورت نے بھی موال ان کے سامنے وہرایا۔ بوٹو دینے جواب دیا: پال جا کھنے مر دینے کو عشل دے کتی ہے کیوں کہ عثبات بن الل حف کی سند ہے من القاسم عن عائث رسنی اللہ منبا باعديث تابت ب كرهنورسل الله عليه والم في أيف وقد عا تشريني الله عنها ب فر مایا که: تمهارا حیش تمهر رہے ہاتھ میں نہیں ہے اور دوسر بی دلیل معنرے عا نشدر نسی اللہ عنها كابيركهنا كمناش حنورصلى الله عليه وكلم كامر ميارك يانى عدود وتى اوريس ينس كى حالت بين و وتي تقى م كها. جب اس في زنده آ دي يرم كوياني سے وعويا تو مرود كويطريق اول ومونا جائيد او قدا مره كرف والع بوساني لكه بإن اس حديث كوفية والتحتمل ت رویت کی ساورہم اس کواس طریق لین اسادے پینھائے ہیں اور اساد کے مختف طرق اورروایات پر بجٹ کرتے گے توعورت نے الن کو تناطب کرتے ہوئے کہا: اب تک تم سب كبان شفى؟ بعني جب سوال كيافؤ سبكوسات سونكوكيا وراب جب جواب آهي تو جان میں جان آئی مروا پات کا ڈیٹیرانگا دیاں

امام احمد کاایے معاصرین اور منظین انگر حدیث کو جودن رات روایت کے لینے اور چراس کواوا کرنے اور حدیث کے لینے اور فیراس کواوا کرنے اور حدیث کے لیے دور دور کا سفر کرنے والے بھے الیکن فقہ کی طرف نیادہ النفات اور توجہ فیقی ، امام شافعی کی مصاحبت کی طرف دعوت دیتا ایک مشہور واقعہ ہے تاکہ وہ امام شافعی کی نقابت اور روایت دولوں سے استفادہ کریں اور جن کوامام احمد بن ضبل نے بید عوت اور چیش ش کی ، وہ اسپے قور کے مشہور محمد نیس سقے ، ان جس اسحاق بن ماہوریہ کی بین معین اور حید کی بین معین اور حید کی بین میں سے جرایک حفظ حدیث اور استبعاب اور نقر رجال کے امام سمجھ جانے شعہ (اداب الشافعی و منافیہ ، ص ۳۳)

اور (مناقب المشافعي للبيهة من ٢٥٢١) أكر حديث كى روايت براطاع مونا كائى مونا عبير، فقاوت اساله ميري للبيهة وتواتون كاخيال عن المحمد كاس وعوت كى شكوكى طرورت تني ، شاقد رومنولت؛ بلكدان كوامام شافعى كے يوالس كى صحب كاكوئى معتد بدئته نه مونا جب كروه يه بينى و يجيئة بقط فودامام شافعى رحمد الله حديث كي تحقيق بين الن كى طرف رجوع فر التي يقيم المرف وجوع فر التي يقيم الناكي طرف الله حديث الموقع بينى الناكي طرف المنظم في المنظم المنظم

پائی جائیں آواس کولم دین ہیں کلام کرنے یافتوی دینے کا کوئی جنہیں '۔ اور ابن عبد البرنے ان باتوں پر پیکھاضا فہ بھی کیااوروہ ہیں کہ:

" حضورصنی الله علیه وسلم کی سیرت مبادکه کا بنظر عائز مطالعه کرے ادر صحابیہ کرام رضی الله منہم کے احوال پر نظر و کھے جواد لین حالین جی اس بھادی امانت اورا حکام وین کے: تا کہ مرسل حدیث اور منتصل کا فرق کر کیس اور ان کی سیرت اور فضائل کا اعتزاء اور ان سے نقل کرنے والوں کے احوال کا علم اور جوان تاقلین سحابہ ہے من کر آسم فقل کرتے بین سب کے حالات کا علم ضروری ہے: تا کہ ان کے موقف اور اسلوب سے مرسوانح اف ند ہونے یا ہے اور عدد ل کو غیر عدول ہے الگ طور پر بہجان لیں ا

بیعلم رجال اور جرح وقعد میں ایک ایسا سمند ہے جس میں ایک طالب مدیث کی ساری عربی گل کا اس مدیث کی ساری عربی گل سکتی ہے تنب کہیں جا کراس کوحدیث میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اس تتم کے شروط کا ذکرا مام غزالی رحمہ اللہ نے بھی ''المدندول'' (صر۲۲۲) میں کیا ہے اور کہا ہے کہ:

"فقیرانفس بھی ہوتا چاہیے اور اصول کی کتابوں ہیں کسی عالم فقید کی انتہائی تعریف جب کی جاتھ ہوتا ہے اور اصول کی کتابوں ہیں کسی عالم فقید کی انتہائی تعریف جب کی جاتی تو اس کے لیے فقیدالنفس کی اصطلاح استعال کرتے ہیں اور اس کی مقات ہیں ، عود شین فقیدالبدن اور فقیدالنفس وونوں کو استعال کرتے ہیں اور اس کی مقات ہیں ، ایسی اللہ اس کے غیب کا حافظ ہوا ور اس کی تدوین کے بیان کروہ دلائل کو بھتا ہوا ور اس کی تدوین کے لیے تحریر انقر براور ترجی کی صلاحیت رکھتا ہوا"۔

اور بیصفات بقول امام نووی رحمدالللہ چوتھی صدی تک ان متاخرین میں بکتر ت پائی جاتی جاتی جاتی ہیں بکتر ت پائی جاتی جاتی جین جمعوں نے فدہب امام کو مرتب کیا۔ میں کہتا ہوں (مؤلف) کہ بیر صفات علاء مرتحسین کی جیں البتہ جوصفت فقید انفس کی امام فرالی رحمداللہ نے بیان کی ہے وہ مجتبہ مطلق کی صفات میں اور "المجموع" میں امام نووی نے جوصفات بیان کی ہیں، اس لیے وہ صفات بین کی جی اور ترب کے احکام کی ترتیب لیے وہ صفایی وغیرو ہیں جفول نے فرہب امام، سمجھا اور فرابب کے احکام کی ترتیب

وقد این کا کام کیا، بیصفات مرتسسین فی الدذ بب کااورامام غزالی نے فقابت نئس کا جواعلیٰ مرتبہ ذکر کیاوہ جمتبد سنفل اور جبتد مطلق کا مقام ومنصب ہے۔

اورمسودہ کے (ص: ۵۱۳) میں این تیمیدر حمد اللہ نے ایک طویل فصل میں میر متوان من محدوز له الفنوی او الفضاء" قائم کرے برے نوا دراور فوائد کا انکشاف کیا ہے۔ لیعنی ان لوگوں کے بیان میں جوقتو کی اور قضا کی الجیت رکھتے ہیں اور خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پہلوگی ایمیت بتلائی ہے۔

طبرانی نے دومیم الا وسط میں حضرت علی رضی الله عندی روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ: یا رسول الله اگر کسی مسلم میں ہمیں کوئی ایسا مرحلہ پیش آئے کہ نداس میں امر کا بیان ملے ، نہ نہی کا ، تو ہم کیا کریں فرمایا: اس ہی فقہا اور عابدین سے مشورہ کرداور کسی فائل فخص کی رائے بڑکل نہ کرونز آپ سلی الله علیہ دسلم نے علم فقہ کے ساتھ حماوت کو بھی اہمیت دی۔

امام نمائی نے اسن عفری اللہ بن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عند سے روایت تعلی کی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ: اگرتم کوکوئی مسئلہ پیش آئے تو اس جس اللہ کی تماب سے فیصلہ کرواگر کا باللہ علی تہ سند رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواور سند میں بھی نہ سلے تو است کے صالحین ہے مشورہ کرواگر دو بھی فاسوش ہوجا کیں ، تو اپن رائے ہے اجتہاد کرواور ہیمت کہوکہ: بیر اتو فر رتا ہوں ، بیس ڈرتا ہوں اس لیے کہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی ، اور اس کے ورمیان جو مشتبہ امور ہیں اس بیس جو تم کو شک بیس و اللہ سے اس کو چھوڈ دو ، اور اس کو افتیار کرلو جو بلا غبار ہوا ور اس کے بارے بیس تمہاد ہو کی تر دو باتی نہ رہے۔ امام نسائل نے فر مایا کہ میصد بیت جید ہے اور پھر اسی سند ہے عرصی اللہ عند کی کاب جو قاضی شریح کو ارسال کی تھی اس کو روایت کیا جس میں ای مضمون جیسا ارشاد تھا۔ اس لیے بوقائی شریح کو بہت تقدراوی ہیں ابر یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب حقص میں غیاث کے فیصلوں پر نظر کی جو بہت تقدراوی ہیں اور ایام ایو ضیفہ کے شاگر د ہیں ، تو کہا حقص اور اس کے ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی اور امام ایو ضیفہ کے شاگر د ہیں ، تو کہا حقص اور اس کے ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی اور اس کی اور امام ایو ضیفہ کے شاگر د ہیں ، تو کہا حقص اور اس کے ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی اور اس کی اور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی اور اس کی اور اس کے ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی اور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی اور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کی دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عبادت کو دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عباد کی کو دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عباد کی کو دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عباد کی کو دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عباد کی کو دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عباد کی کو دور اس کی ہم مثل لوگ راتوں کو عباد کو کو کو کو دور کی کو دور اس کی کی کو دور اس کو دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کو دور اس کی کو دور اس کو دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کی ک

مشقت اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کوصلا 3 اللیل کی تو نیش عطافر ماتی ،ورفر مایا کہ جفص نے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تر اللہ تعالیٰ نے ان کوتو نیش ہے نو از ایر حفص بن غیاث ابو یوسف کے ہم سبق ساتھی جیں اور امام ابوصلیفہ کے شاگر و ہیں۔

عبدالوہاب بن عبدالحكم الوراق جواحد بن ضبل كاصحاب على سے جي جن كے بارے على امام احمد فرماتے ہيں : صالح مخص ہے اورا يسے صالحين كوسي اورق بات كى توفق دى جاتى ہے اورا يسے صالحين كوسي اورق بات كى توفق دى جاتى ہے اور يكر ياں المورى اور ير ياں كى كتاب الورى المورى الميں بورى روايت ديكھى كدفت بن افي الفتح في الديم مس سے سوال كياكري؟ بن افي الفتح في الن سے مرض وفات بن بوجھاكم آپ كے بعد بهم كس سے سوال كياكري؟ توفر مايا: عبدالوہاب الوراق سے بعض عاضرين في كماكد: ووتوات بروے عالم نبيس جي ، فر مايا و دصالح مخص ہے اورا سے لوگ تن كو يا ليتے ہيں ۔ لوگ طلب علم سے قبل خوب عبادت فر مايا و دصالح مخص ہے اورا سے لوگ تن كو يا ليتے ہيں ۔ لوگ طلب علم سے قبل خوب عبادت كر مايا و دصالح مختص ہے اورا سے مال ميں صاصل كريں كہان پر خشیت اور زيد كا غلب ہو۔

سٹیان اوُری کا قول این افی حاتم نے "تقدمة المجرح والتعدیل" (ص: ۹۵) علی افغل کیا ہے:

''کوئل مختص جب علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے قبل ہیں برس تک وہ عبادت میں وقت گذار لیتا''۔

## تيسراشيه

 ضعیف عدیث کا سہارالینا جب کدوہ بھی اس کے نخالف بھی ہوءاس کلام بیں تہدیہ تبد مغالط اور حقیقت سے اغماض برتا گیا ہے اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے چند ملاحظات گوش گذار کروں گا۔ (تا کہ جومغالط اس کلام کے ذریعہ دیا جاتا ہے ،اس کا ازالہ ہو)۔

#### چندملا حظات

پھلا ملاحظہ: جو تھم فتھی کتابوں ہیں ذکر کیاجاتا ہے، وہ ای امام کا تھم ہوتا ہے،
لیکن جواحا ویٹ فقہا استداول کے طور پراپی کتابوں میں النے ہیں، وہ وہ ی دالک نہیں
ہوتے جو اس مسلد کو جابت کرنے کے لیے امام فرجب نے اختیار کیے ہتے ہاں بھی کی ہوتا ہے
ان کی دلیل ہیں امام کی دلیل سے موافقت بھی فرکور ہوتی ہے، لیکن اس کو ہراس ولیل پر چیاں، یا منطبق نہیں کیا جا سکتا جو خود امام نے دلیل کے طور پر اختیار کیا ہے؛ بلکہ مؤلف کتاب کو کوئی حدیث امام کی دلیل کے طور پر اختیار کیا ہے؛ بلکہ مؤلف کتاب کوکوئی حدیث امام کی دلیل کو اور ہوتی ہے۔ اس کو کھو دیا جب کہ مناسب کوکوئی حدیث امام کی دلیل کوئی اور ہوتی ہے۔ اور میاب کی تائید میں نظر آئی اور اس نے اس کو کھو دیا جب بر منظبی ہوتا ہے اور دو ان کی کہوں ہیں منظبی ہوتا ہے اور دو ان کی کہوں ہیں منظبی ہوتا ہے اور دو ان امام کا کہا ور امام ان ور امام ان کی دور کا ہون کی دور کا ہون ہیں جات کم مقامات پر استبعاب سے کام لیا ہے۔

مثال کے طور پر جواحادیث "برابید" شام مرغینائی حنی رحمداللہ نے وکری ہیں اور "المهدف " بین شیرازی شافعی نے ،
اور "المهدف " المعنی لابن قدامة " میں جواحادیث فدکور ہیں ان میں بہت کا احادیث خوداما مرمند المبد اللہ کے علاوہ "المعنی لابن قدامة " میں جواحادیث فدیس فدکور احادیث نکال نکال خوداما مرمند اجب کے ہرگز تہیں ! اس لیے بعض لوگ کتب فقد میں فدکوراحادیث نکال نکال کرلاتے ہیں اور کہتے ہیں: کیے ہم ایسے جمہد کا قول ما میں جب کداس کتاب میں موضوع ،
ضعیف اور موتوف ادر غیر مرفوع احادیث ہیں؟ جن میں موضوع سے استعملال کیا ہے اور مقطوع روایات کو مرفوع اور مستعمر اردیا گیا ہے۔

اس بات پردلیل که جارے نقباء نے الیا ہی کیا ہے، اہام ابن الصلاح نے مقدمہ

(س، ۲۵) میں حدیث یکی کے تعربی القائدۃ اللّ مند کے توان سے لکھا ہے، کسی حدیث پھل اور اس سے استدلال کا طریقہ سے کہ ایسا تی جو حدیث کی مراد کو سیجہ تا ہو اور جس کو حدیث پر عمل کرنے کی تیجائش ہو یعنی شرائط اجتہا واور شرح حدیث کی بوری صلاحیت رکھتا ہو یا ایسا تی ہو جو صاحب قد بب کے لیے کسی دیں سے استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اصل کی طرف رجوع کرے، وہ اصل جو اس کے مرشے رہا ہو، یا مراجعہ خود ندکر سے تو کوئی اور کرے، یہاں "الاحتجاج به لذی مذھب" کے الفاظ سے بیری بات کی ایجی طرح تا کید ہوتی ہے۔

ابن القيم إني كماب ابدائع الفوائد " كي يبلي فائد ويس كلهة مي كه:

" صدیت "لا شفعة للنصرانی" سے بعض اسحاب الحد نے استدلال کیا ہے، جب کدامام الحد کو المجھی طرح معلوم ہے کدکوئی حدیث قائل استدلال ہے؟ اور کوئی دواید اس قائل استدلال ہے؟ اور کوئی دواید اس قائل میں جھٹیق ہے نابت ہوا کہ سے بعض تابعین کا کلام ہے جب کدا لموثق این قد سے المحقیٰ (۵۵/۵۵) بین اس سے استدلال کیا ہے '۔

اورتيبتي في ايئ منن (١٠٩/١) مين بيصراحت كي هيكر:

'' بیشن بھری رحمدانشر تعالی کا کلام ہے اور این القیم کا بیکرنا بعض امحاب احمد نے احتجاع کیا میرے اس بات کو عاہد کرنے کے لیے کافی ہے کہ صاحب مدہب خود امام احمد بن ضبل نے اس روایت سے استدلال میں کیا''۔

#### ووسراملا حظه

فقیہ کمی دلیل ذکر کرتے ہیں اور وہ حب المذہب کی بھی دلیل ہوتی ہے، تو محدث اس روایت کو متأخرین محدثین کی کتابوں سے نکال کر لاتا ہے، جن کا زمانہ نماہب فقہید کے ائمہ سے بہت بعد کا ہوتا ہے جیسے سنن اربعہ اور مسائید اور معاجم۔ اور محدث ان متأخرین کی بیان کردو سند اور طرق سے اس حدیث پر موضوع یا ضعیف ہونے کا حکم لگا دیتا ہے، تو حدیث قابل احتجاج بی نہیں رہتی جب کہ ام الحد ہب نے اپنی خاص سند ہے اس صدیت کو نکالا ہے اور وہ سندھی بھی ہے اور قابل استدلال بھی۔
( کیونکہ بعض اوقات جس راوی کی وجہ ہے حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ ان انکہ کے صدید ضعیف ہوتی ہے وہ ان انکہ کے صدید نوب بعد وجود میں آتا ہے انکہ کے زمانے میں اس کا نام ونشان بھی تجین ہوتا) تو جو مثا خرین محدثین کی کتب ہے اس حدیث کی تخریخ خن کرتا ہے دہ الی کتا ہیں ہیں، جن پر اسحاب تخریخ خن اعتر دکرتے ہیں، تو صدیث کو قابل جمت نہیں گر دانتے ۔اس لیے طعن و تشنیع براتر آتے ہیں اور جو انکہ بندا ہو کی کتا ہوں میں اس کو طاش کرنے کی زحمت المحات ہیں، وہ اس حدیث کو ایس کے باروں میں اس کو طاش کرنے کی زحمت المحات ہیں، وہ اس کی ایک میاب ہوجاتے ہیں، میں اس کی ایک میاب ہوجاتے ہیں، میں اس کی ایک مثال بیش کرتا ہوں:

انام مرغینانی نے ہداری "ادر و وا الحدود بالسبهات کو صدیث مرفوع قرار دے کر قبی کی کی است اور امام زیلی نے افسیب الرائی (سام ۱۳۳۳) میں اس کوموقوف قرار دیا ہے، حضرت عمر دشی اللہ عند پر گویا قول عمر ہوا، ادر مرفوع کے بجائے عدیث اور روایت مقطوع ہوئی اور معاذین جبل اور این مسعودا ورعقبہ بن عامر کا کلام قرار دیا ہے جب کدان کے استاد میں این ابی فروة راوی آیا ہے جومتر دک ہے، اور زہری کے کلام ہے بھی قرار دیا ہے جومتر دک ہے، اور زہری کے کلام ہے بھی قرار دیا ہے جومتر دک ہے۔ این حزم نے اس کومرفوع نہ پاکر ہے اور ان کا کلام قابل استدلال نہیں ہے۔ این حزم نے اس کومرفوع نہ پاکر ہے عادت کے مطابق زبان ادر قلم کی تیزی دکھائی اور ان فقہا پر گرفت کی جنموں نے اس کومرفوع ذرار کو اپنی عادت کے مطابق زبان ادر قلم کی تیزی دکھائی اور ان فقہا پر گرفت کی جنموں نے اس کومرفوع و کرکیا۔ (اُکھنی ، ان ۱۵۲۷)

علامہ کمالی این البہام سفے فتح القدیم میں این تزم پر گرفت کی اور اس روایت کے معنی کھیجین کی احادیث سے تابت کیا ادر فر مایا کہ:

و حضور ملی الله علیه و سلم اور صحابیا کرام رض الله عنهم سے جو یک مروی ہے ان جی تحور مروی ہے ان جی تحور کرئے سے معلوم ہوگا کہ مسئا تطقی صور پر حضور سلی الله علیه وسلم ، سے ایسا ای فابت ہے جیسا کہ فتہا و نے تلم انگارا ہے ، کول کرسب جانے میں کرحضور صلی الله علیه وسلم نے ماعز صحابی ہے ارشاد فر دایا "انعلن فیلٹ، لعلك لمست، لعلك عمر ت" انحوں نے صحابی ہے ارشاد فر دایا "انعلن فیلٹ، لعلك لمست، لعلك عمر ت" انحوں نے

جب اسبة اويرز نا كا قرادكيا تو آب نے سوالات كے: شايرتم نے يوسرلها ہو، با فقط جوا موياه بإياموسيسب السليكيا كمياكه: أكره واقر ادكر لينة ان بالون كابتوان كوچيوژ ديية ور شان باتول کے لیے جینے کاادر کیا مقصد تھا، سوائے اس کے کدر ہ کے اٹرات میں کی اتم کا شبرت رب- آخر جب سيصلى الله عليه وسلم في "هل بكنه" ك لفظ عند سوال كياجو ہمات کے مل بین صریح ہے ، اوراس پر انحوں نے اقرار کیا کہ بان جب سے سلی اوٹر علیہ مسلم نے ان برحد جاری فرمائی اور کسی سے قرض سے اقر ارسی بیسوا، ات جیس کیے، شاید ود بيت ادراه نت جواور ضائع جوگني دو وغيره د فيم ١٥- ان ظلام كا حاصل ديمي لَكلا جولقهاء كت بي الادرود العدود بالشبهات" أكر مدين شرا عائة ومركوما قط كردواور وتناكَ عمره اورنقيس تحقيق ب جويه ثابت كرتى به كهصديت مراوع اورسيح ب اورايام صرحب الرضيف رحمد الله اتعال في المن على النبي الفاظ الدرؤوا الحدود بالشبهات "مستفقل قره في بياء وادام الوحقيق كاستداس حديث بي ايول بيد: "عن مقسم عن ابن عماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا المحدود بالشبهات " اورمقهم أثبة بين جن كي تؤين احمد بن صالح المصري اور العجلي يعقوب بن سفيان ادر دارقطني ني كي ب ادر اين عياس تو اين عباس جي اور مرقوع رو برت میں ایسامیاد کے علاد وکوئی بھی سند مجھ نہیں اس

یبال سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اشکی اپنی خاص اسانید ، وتی ہیں اور ہمیں ان دہوتو کی فقد کی احادیث کو خود ان کی کتابول سے تخریج کرنے کی ضرورت ہے اور بیمکن شہوتو ووسرے محد خین کی کتب سے کیکن اس شرط پر کہ اپنی اس تخریج کوائٹ کے قرمہ قالنا اور ان کے قد ہب کو ضعیف کا محتوال شدیا جائے ۔ واللہ المہادی ، اور پس نے علامہ قاسم قطلو بن کے رسالہ "منیه الالسعی" میں ان احادیث کا استدراک و بکھا جوزیعی سے تخریج احادیث ہدا ہے ہیں رہ شکے شے اور مصاور اصلیہ کی طرف رجوع کیا تھا اس ملاحظہ فائیہ کو میں نے انہی علامہ جلال الدین کھی کی وقت اظرکود کھے کہ مندا کا م ابوطنیفہ کی طرف اس صدیث کو منسوب کیا۔ (شرح جمع الجوامع برام ۱۹ ) میں اور کسی تخریخ سے تعرف نہیں فر مایا بھر ہیں نے شخصی اند تعالیٰ کا' درفع الملام' (عن ۱۸۱) میں یہ تول دیکھ ان وواوین ( کتب صدیث ) کی تدوین سے کہیں تہا ووسنت اور صدیث کی تدوین سے کہیں تہا ووسنت اور صدیث کا علم رکھتے ہتے کہ کونکہ بہت می الیمی روایات میں جوان تک پنجی اور انھوں نے ان کو صدیث کا علم رکھتے ہتے کہ کونکہ بہت می الیمی روایات میں جوان تک پنجی اور انھوں نے ان کو صدیث کی تر اور دیا جمعی وہ روایت جم تک کسی جمهول راوی سے کہتجی ہے یا منقطع اساد سے کہتجی ہے یا الکر سے بینی تاریخی ہے یا منقطع اساد سے کہتجی

عدامه كمال بن البهام "تعالقدير (ارعه) بيل قرمات بين:

"جوبہ کے بارے میں کوئی حدیث کی ارتفاع کرایا جائے میں ہوتی کیا ہے میں ارتفاع میں جون کے ایک کا ہے میں ارتفاع میں ارتفاع کرایا جائے ہیں ہوتی کی کے فرق آئیں ہوتی کی کہ در اسلام کرایا جائے ہیں ہوتی کے بہر اس تفاق کی ہے ، یہ تو اس قائل کی کہ در ایس ہوتی کا حس ہوتا کا ان ہے ، یہ تو اس قائل کی دائے ہے ، البت جہتہ حدیث کے جو نے میں اختلاف کو سامنے دگھتا ہے ، اگر اس کی دائے میں جون کی جون کی جون کے بولا ان کے لئے در گیا گئے ہوئے میں اختلاف کو سامنے دگھتا ہے ، افتلاف کو سامنے دگھتا ہے ، افتلاف میں اختلاف میں ہوئے کہ ہوئے

#### تنيسراملاحظه

مجسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ائمہ نقہاء کی دلیل واتعی ضعیف ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی سند کے لحاظ سے ہو، یا محدثین متاخرین کی اسانید کے اعتبار سے ، لیکن اس ضعیف حدیث

کے معنیٰ کے لیے تا سَدِات قرآن یا حدیث یا دونوں سے ال جاتی ہیں اس کی ایک مثال مادظہ تیجیے!

فتهاء كمنترين كه: طلاق مرد كاحق باوراين عباس كى مرفوع (متصل ) حديث چیش کرتے ہیں: ''طلاق کاحق ای کو ہے جوعورت سے تشع اور مجامعت کاحق رکھتا ہے' ہے حدیث این ملجہ نے روایت کی ہے اور ستد یول ہے: کی بن مگیر ابن لہید سے روایت سرتے ہیں جب کہ راوی ضعیف اور خلط ملط کرئے والا ہے اور ابن ماج کے علادہ ودسروں نے میں روایت کی ہے اور کوئی روایت کلام سے خالی تیں ۔اس سلسلے کی آخری بات الله وطار على علامة وكاني كي بكاس دوايت كطرق اوراسانيدايس بين جن کے بعض جھے سے بعض دوسرے جھے کو تقویت کمتی ہے جس نے اس روایت کوھن قرار دیا ہے ای وجہ سے حن کہا ہے کہ اسانید کثرت سے ہیں اور اس کے باوجود اگر صدیث کوضعیف ہی قرار دیا جائے تو اس پر تننید کرنے والوں کا استدلال نا کافی اور غیر معتبر ے:اس کے کدائ معلی کو قرآنی آیات سے تقویت ال رہی ہے اور بدوہ آیات قرآن یہ ہیں جس میں طلاق کی نسبت مرد کی طرف کی گئی ہے، عورت کی طرف کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشادے ﴿ يَالَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهَنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ اےنی (صلی الله عليه وسلم) جب تم طلاق ووعورتوں كوتو طلاق دوان كى عدت كے ليے۔ ﴿ وَإِذَا طَلَقُتُهُ النِسَآة فَبَلَغَىٰ أَجَلَهُنَّ ﴾ جبتم طلاق دوعورون كوليس ده كفي جاكيس اين مدت كو ﴿ وَالْمُطَلَّفَ يَتَرَبَّصَنَ بِانْفُسِهِنَّ ثَلَانَهُ فُرُونِ ﴾ اورطلاق دى كَي عورتي تمن يَصْ حَك ا نظار كري ،عندالشافتي نين طهرتك ..

اورائن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''زادالمعاد'' (۹/۵) بیں اس پر تنبید کی ہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما کی سند میں اگر چہ کلام ہے ؛ کیکن قرآن اس کے معنی کی تاشید کرتا ہے اوراس پرلوگوں کاعمل ہے۔

ووسرى مثال: فتهاءكا يقول بهكر: بيد الخلاء مين داخل مون يا تشاي

حاجث کے وقت مرکو ڈھا نکنامستی ہے اور پہ صدیت بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے توجو تے بہن لیتے اور سر کو ڈھا نک لیتے۔ بیدا بن سعد کے الفاظ ہیں، علام سیوطی نے ''الجامع الصغیر'' (۱۲۸۵) میں ان کی طرف منسوب کیا اور اس کی سند ابو بکر بن عمدالند عن حبیب بن صالح مرسول ہے۔ اس کماری المناوی کہتے ہیں: امام ذہبی نے اس سند ہیں ابو بکر راوی کو ضعیف قراد دیا ہے، اور پہتی نے بھی حبیب بن صالح سے روایت کیا اس میں بھی ابو بکر روای کو ضعیف قراد دیا ہے، اور پہتی نے بھی حبیب بن صالح سے روایت کیا اس میں بھی ابو بکر روای ہیں تو حدیث ٹابت نہ ہوگی۔ لیکن امام بخاری کما بالمغازی (عرب سے الله عند کا اپنا قول جواہیت بارے حدیث ٹابت نہ ہوگی۔ لیکن امام بخاری کما بالله بن فیل من الباب شم نقذع بنو به کا نه یقضی میں شرما دہ ہے بین قبل کہیا ہے: ''فاقبل حتی دنا من الباب شم نقذع بنو به کا نه یقضی حاجة ''۔

دوسری روایت بی راوی کے اپنے الفاظ بین کیے گئے ہیں۔ "فغطیت راسی کانی افضی حاجہ '' ہیں نے سرکوڈھا تک لیا اور بیطا ہر کیا گویا میں تضایح جاجت کے لیے جیٹھا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سریر کی تھاوڑھ لیٹاان کے تزد کی حاجت کے وقت عادت کے طور یران کے ہاں معمول تھا۔

تدریب الراوی بی صدیت سجع کی تعریف برتنیهات بی سے پانچوی کے آثر (ص: ۲۰) بی م کدابوالحن این الحشار نے "تفریب المدارك علی موطا مالك " بین فرمایا ہے:

 یہاں ایک بہت ہی اہم بات ذکر کروں گا جوکسی قدر تفصیل کے بغیر واضح نہیں ہوگی اوراس سے استدلال براچھی روشنی پڑے گی اور بات کھل کرسا منے آجائے گی۔ امام سلم فرمائے ہیں:

"اہام شافتی کا اصل اعتادان اساویٹ برخیس ہوتا تھا جوان کی کتابوں میں تدکور بیں : بلکہ اکثر مسائل میں وہ دلائل قرآن اور سنت سے افذکر نے بیچا دران ادلے ہیں : بلکہ اکثر مسائل میں وہ دلائل قرآن اور سنت سے افذکر نے بیچا دران ادلے وہ جمت سے وہ استدلال کرتے ہیں اور تیس سے بھی استدلال کرتے ہیں ، بول ، یا نہ بول ذکر کرتے کے لیے المبینان بخش بچھتے ۔ اور پھرا جادیث کو جائے وہ قو کی ہوں ، یا نہ ہول ذکر کرتے ہیں ، جو قری احادیث ہوتی ، ان سے استدلال احتماد اور قوت سے فرماتے اور جوقو کی نہ ہوتی ان سے استدلال کا انداز بھی کر ورالفاظ میں کرتے ، بینی اس سے ضعف کی طرف اشارہ فرماد سے اور فیرقو کی دوایات کے بچاہے اس وقت ان کا اصلی استدلال قرآن وسلے اور قال میں سے بوتا"۔

اس معلوم ہوا کہ امام شافعی کا طریقہ اپنی کتابوں میں بہی رہا کہ تھے کو تر آن دست مستنبط دلائل سے معلوم ہوا کہ ام شافعی کا طریقہ اپنی کتابوں میں بہی رہا کہ تھے کو تر آن دست سے بیان ہواس کو ذکر کر جے ہیں، وہ توی ہو یا نہ ہوا در جو توی نہ ہو، اس کے ذکر کے ساتھ ان کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ بھی کردیے ہیں جوعمہ و دلائل ہوں وہ ابتدا میں اور سب سے مقدم ذکر کرتے ہیں۔ اس کے چند سطور بعد امام تابیقی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

"اورخضر کے بعض ابواب کی تصدیرا مام مزنی کا تصرف ہے ، پینی ارتدا کے بعض ایواب کی تصدیرا مام مزنی کا تصرف ہے ، پینی ارتدا کے بعض ایواب کی تشریح میں ایک احاد میں جو قابل احتیاج میں اور بیطر یقد ایام شافعی رحماللہ کے اسکوب کے قال نب ہے اور امام شافعی تواسی اعداد میڈ کرکر نے تنے جیسا مسلم بن تیاج رحماللہ نے ذکر کیا ہے"۔

ادلد کے بیش کرنے میں استاذ اور شاگرد کے طریقے میں کتنا واضح فرق ہے کہ استاذ ارام شائعی) تو عدہ دلائل کومقدم لاتے اور شاگرداس کومقدم ذکر کرتے ہیں جو کرور ہیں اور امام ان کے ضعف کی طرف اشارہ بھی فرمادیتے جب کدان کے شاگردنے ابتدا میں تصرف کی طرف اشارہ ندر سے استاد کے اسلوب کی کالفت کی ہے"۔

با اوقات فقد كے مصنفین عم كى دليل ذكر كرتے ہيں اور حضور صلى الله عليه وسلم كى طرف حديث كومند مين اس كي تحقيق كركے طرف حديث ہيں اور محدثين اس كي تحقيق كركے ہلاديتے ہيں كہ يہ ذكال فلال تا بعى كا كلام ہے ، اور حديث مين \_

بیان کربعش کمان کرنے والے بیکمان کر بیٹے ہیں کہ وہ تھ کھنے تا کہ وہ تھ کہ اور اب خم ہوااور فقیاء کی فقد اور جبتدین کا اجتباد باطل ہوا، جب کہ سئلے کی دلیل تطعی اور اب بت اپنی جگہ موجود دہتی ہے اور اس کا مداوسرف طن پر تبیں ہوتا۔ اس کی مثال میہ ہے کہ ایک روایت ہے بعض فقیاء استدلال کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نما زمری ہاس می قراءت زور سے نہیں ، بلکہ آ ہت ہوگی، روایت یول ہے: "صلاۃ النہار عجما،" (ون کی نماز فاموش ہے) جب کہ مدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل اب تنہیں اور مراؤع (متصل) و دایت نہیں؛ بلکہ بعض تا بعین کا قول ہے جیسے مجام اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود، تو تا بھین کا قول اب جیسے مجام اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود، تو تا بھین کا قول اب جیسے مجام اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود، تو تا بھین کا قول ہے جیسے مجام اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود، تو تا بھین کا قول اب ہو جیسے مجام اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن محد اللہ اس کہ اس کہ اس کو اس کہ اس کا تو اس کہ جیسے مجام اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن حد اللہ بن محد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محد اللہ بن محدد اللہ بن محدد ا

سیح بخاری میں روایت ہے کہ: خباب بن الارت رضی اللہ منہ ہے ہو گیا گیا کہ: کیا حضوصلی اللہ علیہ وکلم ظہر اور عصر کی تمازوں میں قر اُت کرتے تھے؟ تو کیا؛ بی بال آپ رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا گیا کہ: آپ کو کیسے معلوم بوا؟ ( کرظہر وعمر میں قر اُت آ بستہ باقی جاتی ہے) تو جواب دیا کہ: آپ سلی اللہ علیہ وہم کی داڑھی کے جانے ہے معلوم بوا ہے مسلم میں ایسعیہ خدری رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ: ہم نے ظہراو رعمر کی تمازوں میں آ ب کے قیام کی مقدار کا انداز و پہلی دور کعتوں میں اللہ سجدہ کی آیات کے برابر لگایا اور بعد کی دور کعتوں میں ہمارا انداز و پہلی مقدار سے ضعاحاتے۔

بدونول حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بین اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صلم کے ساتھ مسلمانوں کا متوادث ایسائل چلا آ رہا ہے جس کا کسی نے اٹکارئیس کیا۔ تو تھم اخفائے نلہر وعصر کا تفلی طور پرضیح بنیاد پر تائم ہے ، کسی مقطوع عدیث پراس کی بنیاد نہیں رکھی گئا ، جو بعض سلف کا کلام ہے جن کی شامتیان واجب ہے ، شان کا تول اختیار کرنا لازم ہے ۔ اور جو ان احادیث سے استدلال کر ہے جو ذاتی انتہار سے ضعیف ، کرنا لازم ہے ۔ اور جو ان احادیث سے استدلال کر ہے جو ذاتی انتہار سے ضعیف ، لیکن خارجی شواہد کی وجہ سے تو می بین ، اس کی دجہ بیٹیس کہ وہ ذاتی طور پر تو می بین ، جب کہ جم خود اس ضعیف حدیث کے القاظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے ہو دائی کو جائز نہیں سمجھتے ؛ بلکہ اس حیثیت سے کہ تھم پر صراحت سے ما تھ الفاظ منسوب کرنے ہیں ۔

#### چوتھاملاحظہ

یدکہ بھی صدیث مجتبد اور محدثین دونوں کے اصول کے اعتبار سے ضعیف فابت موتی ہے اور اس کے معنی کو میج فابت موتی ہے اور اس کے معنی کو میج فابت کرویں ساوال بیسے کہ پھراستدلال کیے کیا؟

جواب بي ہے كه: اسى فرجب كى تائيدين امام الدن جب ضعيف حديث سے

استدفال اُس وقت كرتا ہے جب كدائس مسئلہ ميں إس ضعيف روايت كے علا وہ كوئى اور سجح روايت كے علا وہ كوئى اور سجح روايت تد ملے ، اس كى تفعيل سبب اول كے نك تانيہ ميں گذر و كى ہے كداس شرط بر استدفال كيا جاتا ہے كداس روايت كاشت شديد تد ووس ليے كدرائے اور قياس سے تو بہر حال ضعيف روايت بہتر ہوتى ہے۔واللہ تعالى اعلم

## خلاصيه

مقدر: علا عے کرام است نہوریلی صاحبہ الف الف تحیة وسلام کے علوم کا ہ صل کرتا اور استنباط کرتا اور استنباط کرتا اور استنباط کرتا اور استنباط کرتا اور استنبال سے اجتباد اور فقہ کے لیے علوم نبوت کو بنیاد بنانا اور لوگوں ہیں صدیث شریف کی اطلب (اور اشتیاق) کا بیدا کرنا اور پٹی رائے کے استنبال سے اجتباب کرنا اور بیاعت و سنت کے سامے سے کرنا اور بیاعت و سنت کے سامے سے ایکن کی اگر کوئی صورت ہے تو سنت کے سامے سے ایکن میں بائی کتوں سے نبیات ہے۔

پھرسب اوں: میں ہم نے اس بات کا جائز ولیا ہے کہ حدیث شریف کس وقت قابل عمل ہوتی ہے؟ اور اس کے متعلق ہم نے جارتات ہیان کیے تیں، جن کا ملاحظ کر ہا ہے حد اہم اور شروری ہے۔ اور وہ جارتات یہ تیں:

(الله ) عدیث محمح ہونے کی ابعض شروہ میں اختلاف ادراس بات کی تشریح کی ائلہ کرام نے صحت کے بعض شروط میں اختلاف کیا ہے جس کے مجمعے میں ابعض نقبی اختلافات پیدا ہوئے۔

(ب) کیا حدیث بر عمل کے لیے حدیث کا سی اونا شرط ہے ؟ بواب یں ہم نے اس بات کو اختیار کیا کہ فقہا واور محدثین کی ایک تعداد پیشر طائیس بگائی ، بلکہ ضعیف حدیث پر بھی اس شرط کے ساتھ میں کی عموات کے علاوہ بھی اس شرط کے ساتھ میں کی عموات پائی ہے جبکہ اس باب بیس حدیث شعیف کے علاوہ دوسری کوئی میں دیث بر عمل کوئی سی پر مقدم قرار دیتے ہیں۔ بعض اخر حدیث نے والے میں معانی بیس ترجیح کا کام لیتے ہیں، جب کہ ویوں مدیث کی مول کہ اس ضعیف مدیث کے علاوہ وان میں ہے کسی ورثوں حدیث کے علاوہ وان میں ہے کسی ایک کوئر جے دیتے کے کوئی اور مرج شاہو۔ اس مقام پر بھی جی اختیاف اس بنیاد پر بیدا

موجاتا ہے كالعض عديت ضعيف براعما وكرتے ہيں اور العض فيس كرتے ..

(ج) عدیث شریف کے الفاظ کا الات کرنا۔ (کدروایت باللفظ ہو یا بالمحنی) اور ہم نے اس کی شرح کے لیے آیک مثال بھی دی ، جہاں راویوں میں آیک روایت کے ایک ہی کلمہ میں اختاف سامنے آیا۔شلان وما خانکیم خانموا "اور "ما خانکیم خاصصو"

ای لیے امام ابوحنیفہ نے روایت ہالمعن کے لیے راوی کے عربی زبان میں ماہر اونے کی شرط کے ساتھ ساتھ جود وسرے لوگ لگاتے ہیں ، اس کے فقید ہونے کی شرط بھی لگائی ہے۔

(9) عربیت (قواعد عربید) کے لخاظ سے مدیث شریف کا عنبط کرنا اوراس سے
ہے ہم نے ایسی مثال دی ہے جس کوفقہا، کے اختلاف میں بٹل ہے۔ اور مثال اس ک
جنین ( بیجے ) کی ہے جوالی بکری کے بیٹ سے زندہ نکلا ہوجس کوشری طور پر ڈن کیا گیا
ہے کہاس کا کھ نا حلال ہے یانہیں؟ (اس مثال میں داقم ( مترجم ) کوائنکال ہے اس لیے کہ
فقہ کی کتر ہوں میں جنین کے مردہ نکلنے پر اختلاف ندگور ہے ، مذکہ زندہ ، اس لیے کہ زندہ کوتو

میافتداف چند وجوہات کے سبب پیدا ہوا ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک ہیہ ہے۔ کہ صدیت کے الفاظ "دکاۃ کلحنین دکاۃ اُمّد" میں ووٹوں مَکُرُوْکاۃ ' کی رفع ہے یا ووٹوں کانصب میا اول ڈکا ہ 'رفع اور دوسرالفظائن کا ہ''نصب کے ساتھ ہے۔

اس سبب اول پر کلام کے افقام پر میں نے دوشہوں کا فاکر کیا ہے جولوگوں کو چیش آتے ہیں:

ا- يوكا إذا صح الحديث فهم مذهبي"

۲- حدیث کانتی ہوناعمل کے لیے کافی ہے۔

میں نے کالل طور براس پر بحث کرتے میدواضع کیا ہے کہ "إدا صح الحدیث فهو مذهبی است ائمد کرام کی مراد بیرے کہ سے بھی ہواور علی کی ضلاحیت بھی رکھے اور اس پرعمل کی راہ میں ایسی رکا وٹیس شہول ، جواس پڑھل کو نامکن بنادے۔ اور بیاثا بت کیا کہ انگر کے اس تول کے انگر کے اس تول کے خاطب بھی ان کے شل ائمہ ہیں ، برخص نہیں!!

اور علیائے سابقین میں ہے بعض نے ائمہ کے اس قول کے مطابق ممل کرنے کی کوشش کی رتو غلطی میں میٹلا ہوئے ، یا تھم کی تطبیق میں تر دد کا شکار ہوئے۔ اور اس میں جمارے لیے بڑاسیتی اور عبرت کا سامان ہے۔

(۴) ای طرح میں نے اس قول: "صحة الحدیث كافیة للعمل به" يعنی صدیت كافیة للعمل به" يعنی صدیت كافیة للعمل به "يعنی صدیت كافیچ مونا عمل كے ليكافی به كافی به كافی كافرال به كافرال كام كافرال كام به يعني الدا صح الحدیث فهو مذهبی "كنت بجمع سے موار اور اس كاجو جواب دیا گیا، و بی اس كا بحی جواب ب

پھر میں نے بعض لوگوں کے اس تول کا تجزید کیا جو کہتے جیں کہ: ہم اجاع رسول سلی
الشعلید دسلم کے مامور جیں اوران کے تلاوہ دوسر نے لوگوں کی اجاع کے مامور نہیں۔ میں نے
مید ثابت کیا کہ ائر چمجندین اپنے اجتہاد میں حضور صلی الله علیہ دسلم کی اجاع کرنے والے اور
اس اجاع کے بڑے حریص اور یا بہتر ہیں۔

ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کے خطرے کی بیں نے یوں
وضاحت کی کدمیا نقال اس قابل نہیں کہا تمہ کے بیان کروہ ولائل بیس ترجیح کا سبب بن سکے۔
سبب ٹانی - جونہم عدیث میں اختلاف پہنی ہے- بر کلام کرتے ہوئے ہمارے لیے
میر بات کھل کرسا ہے آئی کہ اس اختلاف کے بیدا ہونے کا سبب دو با تیں جیں:
میر بات کھل کرسا ہے آئی کہ اس اختلاف کے بیدا ہونے کا سبب دو با تیں جیں:

ائمہ کے مدارک عقلیہ کا تفاوت جونظری بھی ہے اور اکسانی بھی ۔اوراس کے اثبات کے لیے ہم نے دلائل اور مثالیں بیان کیس ۔ مثلاً امام ابوطنیفہ کا آئمش کے ساتھ واقعہ ۔ اور محمہ بن حسن کا عیسی بن ابان اور امام اتعہ بن طنیل کا امام شافعی ہے ندا کر ہ وغیرہ ۔

اس کے بعد میں نے اس انتہائی اہم اور تقلین اسر پر تنبید کی کہ بیافقہ ہی وین ہے، کیونکہ بیا کتاب وسنت کے لیے ہم تفییر اور شرح کی میٹیت رکھتا ہے اور فقہ کا وین سے الگ کیو بنا، یا اس کی نفی سارے وین کے ابطال کے متر اوف ہوگا، جس کے متیجہ میں کتاب وسنت کے نصوص یونجی معطل ہوکررہ جا کیں ھے۔

میں نے اس کے بعد ایک اور اہم ملطی کی نشاندہی کی جوبعض لوگوں کی طرف سے مامنے آئی کہ وولوگوں کے مامنے اپنے افکارکو مفتد المنت والکتاب 'پا' نقد المنت 'کے عنوان سے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں انکہ سلمین کی فقد کو کتاب وسنت کی طرف منسوب کرنے کے بجائے خود ان کی ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فقد الی حنیفہ ابو حنیفہ کی طرف منسوب سے۔ کتاب وسنت کی طرف تہیں جب کہ ادرا پی فقد کو کتاب وسنت کی طرف منسوب کے ادرا پی فقد کو کتاب وسنت کی طرف تہیں جب کہ ادرا پی فقد کو کتاب وسنت کی طرف منسوب کردیا ہے۔

سبب تالث: پر کلام کرتے ہوئے ، جو متعارض روا پات کو جمع کرنے کے ظاہری اختا ف سے تعلق رکھتا ہے جس نے متعارض روا پات کے جمع کرنے کے مراحل کو بیان کیا۔
اور وہ یہ ہیں کہ اول آگر ممکن ہوتو دونوں روا پیوں کو جمع کیا جائے۔ ورند نئے کے دعویٰ کو دلائل و قر ائن سے تابت کیا جائے ۔ اورا گرائے کے دعویٰ مرائن سے تابت کیا جائے ۔ اورا گرائے کے دعویٰ مربیل قائم نہ ہو سکے تو دونوں روا چوں کے درمیان ترج سے کام لیا جائے اور یہ بھی کہ نئے کا وحویٰ یوں ہی انداز سے کی ہائے ہیں۔ اور یہ کوئی آمان کام نہیں ، بلکہ بہت مشکل اور محت طلب ہے۔

اسی طرح دومتعارض روایتول کا تعارض دور کرنا بھی مشکل کام ہے،اس کے لیے وسیچ مطالعہ اور معلومات اور فہم ٹاقب در کار ہے۔ دومتعارض روایتول کو جمع کرنے کی وجوہات بہت زیادہ ہیں جس کو حافظ عراقی نے ایک مودس عدد تک پہنچادیا ہے۔اور یہ بھی کہا ہے کہاس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں۔

سیب رابع: پر کلام کرتے ہوئے ہم نے بہت سے تھا کی پیش کیے۔اس سبب کا حدیث کی معلومات کی وسعت کی بنیاد پر اختلاف سے تعلق ہے۔

حقیقت اول: ائمه حدیث روایات حدیث کا انتهائی وسیع علم اور مطالعه بونے کے

باد جرد کسی ایک کا تمام ردایات پراطلاع اور احاط نیس ہے۔

حقیقت نانیہ: امام ایو صنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کے بارے میں وسعت معلو ہا۔ کو میں نے تفصیل سے بیان کیا اور مختلف نصوش اور واقعات کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اور بیر بھی کہ اصادیث کے بڑے ذخیرے کے حافظ اور اس کی تمام معلو مات سے واقف ہونے کے یا وجود، وہ احادیث کی روایت لوگوں سے بہت کم تغداد میں فرمائے تھے۔

حقیقت ثالث: بعض انمه کا اپنے فناوی اور اقوال سے رجوع کرنا جب کدان سے اس کے خلاف روایات بیان کی گئیں۔اور ان کا پیاعتراف کدان احادیث کا ان کوعلم شرقار اس کے خلاف روایات بیان کی گئیں۔اور ان کا چراب ویت ادر اس سبب ثالث کا دوسرے سے تا خمر کے بارے میں ایک سوال کا جواب ویت ہونے اس تا خمر کے بارے میں ایک سبب لکھا کہ میہ چیز ایک قطری اور شطقی امرے۔

اس کے بعدال سبب ہر تین شہبات کا جواب کھتا جواس پر دار دیے گئے تھے۔اور وہ تین شبہات درج ذیل ہیں:

(لالن) بعض احادیث کا انگه کوعلم نه ہونا۔ ادراس پر بیشبہ کدان سے اس مسئلہ کے بعض دوسرے کوشے بھی ایسے ہی تخفی رہی۔ کے بعض دوسرے کوشے بھی ایسے ہی تخفی رہی۔ ادراکی طرح دوسرے اور بہتیرے مسئلہ بیس بہی اشکال۔ میں نے لکھا کہ: ان انگه کے اصحاب نے ان احادیث کا ادراک کیا اور دانشج طور پر بید بیان کیا۔ بیہ بات اصول علم اور عظی طور پر بید بیان کیا۔ بیہ بات اصول علم اور عظی طور پر بید بیان کیا۔ بیہ بات اصول علم اور عظی طور پر بید بیان کیا۔ بیہ بات اصول علم اور عظی طور پر بید بیان کیا۔ بیہ بات اصول علم اور عظی اور شرطا ہے کہ ایک نا در قلم کا اطلاق کل پر کیا جائے۔

(ب) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنت اور حدیث کی کتب کا حصول بہ نسبت قدیم زمانے کے آج کے دوریش زیادہ اسہل ہے۔ تو بیمکن ہے کہ اس ذخیرہ کتی کوسیا سے رکھ کر ہم آیک جدید فقہی فدہب کی تشکیل کریں۔ یا سوجودہ فداہب سے استفادہ کرتے ہوئے کتب حدیث کی کثر ہے ادر سہل الحصول کے سیب اتو کی دلیل کو افتیار کرلیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ: موجودہ ذخائر کتب حدیث میں جواحادیث موجود ہیں ان کی تعداد ان احادیث سے مہت کم ہے جن پر مطلع ہوئے یا اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا۔ ددیری بات بدہے کہ اصلی ضرورت ان احادیث کی اسائید پرغور والکرہے جبکہ عصری کتب میں اسائید برغور والکر ہے جبکہ عصری کتب میں اسائید استفادہ آسان نہیں۔

ای طرح اس میدان علم می کثرت حدیث اولاً یا آخراً اجمیت کی حافق نیس بلکه یمبال تو دوسری تئم کے اختلاف اوران کے اسباب کی نشاندہ بی تقصود ہے، جن بیس سے بعض کو بیس نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر تیس کیا۔

اور جہند کے لیے فقط احادیث پر مطلع ہونا کائی تہیں، بلکہ اس کے لیے تو دوسری بہت سی مطلع ہونا کائی تہیں، بلکہ اس کے لیے تو دوسری بہت سی شرائط میں، جن کا پایا جانا ضروری ہے ادر اس کے ساتھ ساتھ مل صالح، عبادت، تقری کا التزام بھی ٹھوٹل ہے۔ اور میں نے سنت نبویہ ہے اس کے ولائل لکھے ہیں۔

(ع) بعض الوگول نے فقد کی متداول کتب میں احادیث ضیفدادر موضوعہ متعاقب کا مشکرہ کیا ہے۔ اور بید خیال کیا ہے کہ بھی امام المدذ ہب کے دائل کی بنیاد ہیں۔ آخراس طریقہ کو اختیار کرنے کے بعدان کی امامت کیے سلیم کی جائے؟ جب دلاکن ضعیف ہول کے تو تھم کا لگانا ہمی ضعیف ہوگا۔ اس کا جواب میں نے مختلف اہم باتوں کی طرف توجہ دلا کر تفصیل ہے ریان کیا ہے۔ اوران پر چار عنوانات سے سیر حاصل بحث کی ہے۔

ا۔ کتب فقہ میں جوا مادیث مذکور میں ان میں سے بعض تو اہام الرز ہب کے دلاک ہیں اور بھن خود مؤلفین کتب کے اینے استدلالات ہیں۔

ان احادیث کی تفعیف ان محدثین کی اسائید بر نظر کرنے کے بعد معلوم ہو کیں بھنوں نے ان روایات کی تخریخ کی ہے جب کہ امام المدنہ ہب کی اپنی اسائید کا ان سے مقابلے ہیں کیا گیا۔ انگر مذاہب کی اپنی اسائید خاص ہیں۔

 ساتھ دلالت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں نے دومثالیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو صدیت:

"إنما الطّلاق لِمن أخذ بالساق" و "صلاة النهار عجما،".

۳- مجھی دلیل حدیث منعیف ہوتی ہے اور اس کی تقویت کے لیے دوسرے شواہد بھی نہیں ہوتے لیکن امام المدذ ہب کا دلیل کے طور پر اس حدیث ضعیف کا اختیار کرنا اس مسئلہ بیس دوسری صفح حدیث کے نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایس حدیث پر عمل مقدم کرنا قیاس کے مقتضاء پڑیل کرتا ہے۔

الله كي الأفيل سے يبال بر (خلاصه ) تعمل بوار

أسأل الله المولى عز وجل أن يجعل فيه الرّشاد والسداد ويعظم لي به الأجر والثواب بفضله ومنّه، أنه ولي كل خير ونعمة، وصلى الله على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

كتبه محمد عوامة (حفظه الله) حلب جمعية التعليم الشرعي ٧/ من شهر ربيع الأول ١٣٩٨ه

## ضمیمه(۱)

رابطہ عالمی اسلامی کمہ کرمہ جو''رسالہ المجمع انتھی'' کے نام سے نکلتا ہے، اس کے سال اول کی دوسری اشاعت بیں مجلس ندکورہ ہالائے ایک قرار داد پاس کی جو انکہ نقباء کے درمیان نقبی اختلاف اور بعض تبعین فقہ کے بذموم تعصب سے تعلق رکھتا ہے اور اس قراد داد پر جلس کے ان ارکان کے دستخط کی خطر کے بیش ان ارکان کے دستخط کی خطر کے بیش میں عالم اسلام کے ترجمان ) ہیں۔

میصنی ۹۵ ادرائی کے مابعد صفیات اور صفی ۱۳۱۹ و رائی کے مابعد صفیات کامتن ہے: مجلس مجمع فتنہی نے اپنے دسویں اجلائی میں جو ۴۴۸ اصلی میں منعقد ہوا جس میں قداہب کے درمیان فقنبی اختلاف اور ان نداہب کے بعض منبعین اور پیروکاروں کے درمیان غذہبی تعصب کے موضوع پر بحث ہوئی۔اس کامتن درج ذیل ہے:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ببي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد:

تجلس بجمع نقبی اسلامی اپنے وسوی اجلاس میں جو مکد تحرمہ میں ہفتہ کے دن ۲۲ رصفر ۸ میمان مطابق ۱۲ راکتو پر ۸ میمان مطابق ۱۲ راکتو پر ۱۹۸۵ میمان منطقہ ہوا اس میں بجلس نے اس بات پرغور وفکر کیا کہ قدا بہب کا فقیمی اختلاف اور ان غدا بہب کے مظلم میں قابل نفر سے اور مبقوض فرجی عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسر سے کے خدا بہب کے مطابع کو طعن و تشنیع کا فشانہ بینانا صداعت وال سے تجاوز ہے جہلس نے ان مشکلات اور انجھنوں کا جائز والیا جو تو جوان نسل کے ذبنوں میں اختلاف فراج ہے بارے میں مشکلات اور انجھنوں کا جائز والیا جو تو جوان نسل کے ذبنوں میں اختلاف فراج ہے بارے میں اشتعال کا سبب ہیں ، ایسا اختلاف جس کی شر بنیاد سے وہ وہ اقت جیں ، ندائی کے معنی کو توجین ہیں ،

مراہ کرنے والے بعض لؤگوں نے دوامس ان کے دباخوں میں یہ بات بھاوی ہے کہ جنب شریعت اسلامیدایک ہی تم جت ہادوان کے اصول کر آن عظیم اورسٹ نبویدے تاب اور شغل شریعت اسلامیدایک ہی تم جت ہادوان کے اصول کر آن عظیم اورسٹ نبویدے تاب اور شغل علیہ بی تو یہ ندا ہو کا مختلف و و تا چھر کیا آئی رکھتا ہے ؟ سب سخد ہو کرایک غرب کو یوں اختایا ر شیس کر لینے تا کہ ایک طریقے اور آیک فیم و قلر کے مطابق اور کا مشکلات برخو رکھا ۔ خصوصاً نوجوان شل کے افراو میں کہ نور کیا ۔ خصوصاً نوجوان شل کے افراو میں کی قفر نے تی میں تاب کہ اور و و نے اجتمادات کی و بت کرتے ہیں۔ اور ان بندا ہو ہوں گئر نے تی میں تو تاب سے ساتھ قائم بیں۔ ان کواعز اضات کا فشانہ بناتے ہیں جن کو بدا ہو جو پوری آب و تاب سے ساتھ قائم بیں۔ ان کواعز اضات کا فشانہ بناتے ہیں۔ ختم اور ان غدا ہو ہوں تاب کو جو پوری آب و تاب کے ساتھ قائم بیں۔ ان کواعز اضات کا فشانہ بناتے ہیں۔ فتم اور ان غدا ہو اور میں کنٹ ڈالتے ہیں۔ فتم اور ان کے نتائ کی پر تورو ہوت کے بعد مجمع فتم نے لوگوں کو بردازی سے متعلق عالمات دوا قعات اور ان کے نتائ کی پر تورو ہوت کے بعد مجمع فتم نے لوگوں کو میں اور نہ نے دوا توات اور ان کے نتائ کی پر تورو ہوت کے بعد مجمع فتم نے لوگوں کو میں اور توسی بھیلانے والوں کی تبید کی غوش سے متدوجہ ذیل بیان ہوری کیا : والوں اور توسیس بھیلانے والوں کی تبید کی غوش سے متدوجہ ذیل بیان ہوری کیا :

پیل بات بیا ہے۔ کہ غدانب اسلامی چوشہروں میں قائم اور وگوں میں معمول یہ جیں ،ان گفتر کا اختیا نے کی دونوئینٹوں ہیں :

> عقنادى بېلو<u>ت ن</u>رابېسى كاختاد ف نقى بېلوندا بېپ كاختلاف

پہلی نوعیت کا اختا ف جوع تا کہ ہے تعلق رکھتا ہے وہ در مقیقت ایک ایسی تظیم مصیبت ہے جس کے سبب بلا دِاسلامیہ بیس بڑے مطوفان کھڑے ہوئے ور بڑے بڑے وادات بیش جس کے سبب بلا دِاسلامیہ بیس بڑے اور ایس کا تعاد کو بارہ یارہ کی اور ان کی مقول بیس انتظار پیلا دیا۔ یہ جہ تی آئے ہاں انتظار پیلا دیا۔ یہ جہ تی اور اس بات کی شدید خرورت ہے کہ حمت قامل افسی سائٹ انتظار ہے۔ ایسا ہر گزشہ وہ وقت پر مجتمع ہوجو صاف اور واضح اسلامی فکر کی حاسل اسلامیہ الرحظان ہے۔ اور اس بات کی شدید میں استوار ہے ، اور اس میں انتظار میں استوار ہے ، اور ان سیج بنیادوں پر استوار ہے ،

جس كا رسول النهيكي الله عليه وسم ف الن الفاظ كر ساتحد فركميات "عليكم بسيني وسنة المختفاد الراشندين من بعدي و المسكول بها وعضو عليها بالنواجذ" والتم يرميري اور مير عظاف كراشدين كي ست لازم م جوجر بوديم كمن كران كرايق ومضوطي هـ يكولور"

دوسرالاختلاف بعض مسائل میں نتبی امور پر ہے اس کے ملی اسباب اور تھ ہے ہیں اور اند اتفاقی کی اس اختلاف میں ہے شہر مستمیں ہیں، ان حکوں میں ہے آیہ بری حکمت نصوص ہے احکام کے استنبط میں توسع اور اس کے علاوہ ایک نفتی وسیع تشریح کا میدان مل جس میں امت اسلامیہ کے لیے دین اور شریعت کے معاطم میں مہرت میں ہوتیں اور وسعنیں ہیں۔ چٹانچہ امت سی ایک شریعتی اور وسعنیں ہیں۔ چٹانچہ امت سی ایک شریعتی اور معنیں ہیں۔ چٹانچہ امت میں ایک شریعتی مہرت میں ہوتی اور است شروہ بلک جب حالات نہیں جس کے لیے مل کا میدان بالک حالات نہیں جس کے اور است شروہ بلک میں اور کسی خاص مسئلہ میں ان کے لیے مل کا میدان بالک موجود روتی ہوجائے تو دوس فی خاص اور کسی خاص مسئلہ میں ان کے لیے وسعت اور سولت کو گائیائش موجود روتی ہے ۔ جا ہے آن مسائل کا تعمل کا میدان کی مسائل یا موجود روتی ہے ۔ جا ہے آن مسائل کا تعمل کا روشی میں مت کے لیے ہرتم کی وضائدائی مسائل کا میدان کی اور شاوگی کا موجود روتی ہوجاتا ہے۔

 جرا یک کامتھودی کی اتبار ہے جس کی اپنے اجتہاد جس صائب اور جوجہ تھم مسئلہ کی حرف واجہ ان اللہ اجرات اللہ اجرات ا بوجاتی ہے تواس کے سے دواجر این اور جواجتہاد جس خطا کے مرتکب ہوں این کے لیے ایک اجرات اینتہاد کا ہے جی اور ادر یہی ہے واس اختراف اینتہاد کا ہے جی اور اور تھی اور حرج کا زانہ ہوجاتا ہے تو اس اختراف میں جوفقی اور حرج کا زانہ ہوجاتا ہے تو اس اختراف میں جوفقی اور خرد کی ہے اس میں جھی کا کوئیا کہا ہو ہے جی میں اور دسمت ہی وسعت ہی وسعت ہے اور میں جوفقی اور خردت ہے۔

میرتوافلہ کامسلمانوں پرامیانفام اوراسان ہے کہ جس برامت کوناز کرنا چاہیے ان کہ بنظر ااور فساو لیکن الیے محراہ کن عناصر جن کے ہاتھوں تو جوان مسلم طبقہ کھلونا بن چکاہے ان کی مسیق اور کنرور تقاضت اسمامیہ بر دیالت کرنے دالے حالات سے فلط فائدہ افعاتے ہوئے اس تغنی اختاہ فات کان کے سامنے الکرامیہ وجوکہ وہیئے جی جیسر کہ یہ اعتقادی اختلاف ہواور تو جوان اس فردی اوراعتقادی فرق سے عافل ہوکران کا شکار: دیائے ہیں۔

سدوسرا قتند ہے کہ موجود و بقتی قائم دسنے کو منہد کرت ایک نیا کتے اگر اور مید یوفقی شرب کی بنیادر کی جائے اور بیلے ۔ سے قائم فقی براہب اور ان ۔ کرائے کو طعن دشنیج کا فش میا یا جائے یا ان کے بعض انمہ کو درجہ اعتبار سے سافط کرنے کی وشش کی جائے ۔ البندا اس مندرجہ بال جائے یا ان کے بعض انمہ کو درجہ اعتبار سے سافط کرنے کی وشش کی جائے ۔ البندا اس مندرجہ بال وضاحت میں جو غدا ہے فتہد کی افادیت اور وسعت بور سہولتوں کو بخو بی تھ بارا کر آئے ۔ ہوان جو حدت پائے مندوں اور دوسروں کے باتھ کھلونا ہنے والوں کے لیے ایک در آب عبرت سے اور ان بر واجب اور الائر ہے اور ان بر فض ترین اسلوب سے باز آن جا کی جس کو پنا فسط العین بنا کر وہ اوگوں کو گراہ کر ایت ہیں اور ان کے مقول میں انتشار پھینا کر است سرامیکا فسط العین بنا کر وہ اوگوں کو گراہ کر ایت ہیں۔ اور ان کے انتخاد میں درائریں ڈال کر اے اعدائ اسام شہراز وہ بھیر نے کی سے برائری شرائ کی طرف ہے جمع میں آئی بائن و قرمیں جب کر اعدائ اسلام کی طرف ہے جمع می مختلہ جیلنجوں کا سامنا ہے جمیں اس پر اگنہ و قدر میں جب کر اعدائ اسلام کی طرف ہے جمع می مختلہ جیلنجوں کا سامنا ہے جمیں اس پر اگنہ و قدر سے بیدا ہوئے وہ وہ کو ایک اسلام کی طرف ہے جمع می مختلہ جیلنجوں کا سامنا ہے جمیں اس پر اگنہ و قدر سے بیدا ہوئے وہ وہ کو ایک اسامنا ہے جمیں اس پر اگنہ و قدر سے بیدا ہوئے وہ وہ کو ایک اسامنا ہے جمیں اس پر اگنہ و قدر سے بیدا ہوئے وہ وہ کو ایک اسامنا ہے جمیں اس پر اگنہ و قدر سے بیدا ہوئے وہ وہ کی کھر کر فی جائے امت کی مغوں ہیں انتخار وہ قائل کی گھر کر فی جائے امت کی مغوں ہیں انتخار وہ تو کو کر کی جائے امت کی مغوں ہیں انتخار کی گھر کر فی جائے امت کی مغوں ہیں انتخار کی گھر کر فی جائے اسام

وصلى الله بعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء والحمدلله رب العالمين

تو قيع نا بب ارئیس وأعبدالأعمر قصيين هجرالعزية بنء بنانيدالله ببن بإز ا**ر کا**ن مجلس نوقی تو تح و قع عيدالله العبدالرحلن البسام د/ بكر بعدالله ابوزيد محكر بالن جبير مصطفي احدالزرقاء محدبن عبرالله بن سبيل صالح بن فوتران الفوزان نو قرم تو تبع آو قع او شع ممررشيدرا غُب قباني تو تيع البوالحست عنى استددي مېممحمد دالصو؛ ف تو قبع تو قع الراحد بنجي ابوسنة ابوبكرجوي محمدالشاذل التيفر ئۇ قىغ ئۇ ق<u>ى</u>ج محدساكم بن عبدالودود

د/طلال عمر با نقیه مقر مجلس الفقسی الاسلامی

# ضمیمه(۲)

### از مجلّه ' مجمع الفقد الأسلام - جده تا بع شظیم اسلام کا نفرنس

ا ہے محرم الحرام ۱۳۱۳ء مطابق ۲۱ سے جون ۱۹۹۳ کو دارالسلام ہے بردنائی بیس جمع الفقہ الاسلامی کا آسخواں سالا ندا جلاس متعقد ہوا تھا جس میں بیقر ارداد پاس کی گئی تھی۔ بیقر ارداد مختلف اسلامی مکموں کے ۱۳۷ رسلا کے ذریعہ جیش کیے گئے تحقیق مقالات کا خلاصہ ہے۔ ان مقالات پر اجلاس میں شامل علمانے بحثیں کیں۔ بیکل مقالات اور ان پر ہونے والے مناقشات - ۲۰ صفحات (ازمی: ۳۵ میں شامل علمانے ۱۳۰۲) پر مشتمل تھے۔

بیاس قرارداد کامنن ہاوراس کا خیر میں و تخطابیں ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لنه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين و على آله و صحبه

> قراردارنبر:۴/۱۰۸ رخصت کے حصول اور اس کے عکم ہے متعلق

مجمع الفظه الاسمامي كا آمشوال اجلاس، جوالابندرسيري، جوان برونا في دارالسلام ميس اتا محرم الحرام ۱۳۱۳ هه بسطابق ۲۰ تا ۲۰ جون ۱۹۹۳ ه يك درميان منعقد جوار فقبي) رفصت كرحصول ادر اس كرتكم معلق موصول بوني دالي مقالات اوران سے متعلق بونے والی بحث دمناقشے كے بعد مندرجد ذيل قرار داد ياس كرتى ہے:

- ا۔ شرق رضیت وہ تھم ہے جو کسی عذر کی بنا پر ہو، اس کا مقصد اصل تھم کو واجب کرنے والے سبب کے ساتھ اسحاب تکلیف کی تنگی و پریشانی کو کم کرنا ہے۔ اسباب کے پائے جانے کے ساتھ رخصت کے شروع ہوئے میں کو کی اختلاف نیمیں ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دوائی موجود ہوں۔ رخصت کو اپنے سواقع تک محدود رکھا جائے اور اس تعلق سے شرق اصول وضو ابط کی بیروی کی جائے۔
- ۲. فقی رخصتوں ہے مراوکسی ندھب کا وہ فقی اجتہاد ہے جودومرے ایسے اجتہادات کے مقابلے میں جوکس امر کوممنوع قرار دیتے ہوں، مبائ اور جائز قرار دیتے والا ہو فقیہا کی رخصتوں پڑھل ،اس معنیٰ میں کدوہ ان کے بلکے (آسانی پڑی )اتوال کو اختیار کرنا ہے، دفعہ ۳ کے تحت مندرج اصول وقد اعدکی رشنی میں جائز ہے۔
- سو۔ عام امور کے تعلق سے حاصل ہونے والی رخصتوں کے ساتھ اصل احکام کا بی معاملہ کیا جا ہے۔ عام امور کے تعلق سے حاصل ہونے والی رخصتوں کے ساتھ کیا جا گا گروہ شرق طور پر معتبر مصلحت کوسا منے لائے والی ہوں۔ اس کے ساتھ وہ اہل تقویٰ اور علمی لمانت کی حامل شخصیات کی اجتما کی اجتما دی کوششوں کے نتیج میں سامنے آئیں۔
- ۳۔ محض اپنے ذہنی رجمان کی بنیاد پر طے پانے والی رخصتوں پڑمل جائز نہیں ہے۔اس لیے کدوہ تکالیف شرعیدہے آزادی اور ابا حیت کے مترادف ہوگا۔ چنا کمچہ مندرجہ ویل اصول دضوابط کی روشنی میں ہی ایسی رخصتوں پڑمل جائز ہوگا۔
- (الف) فتها كے رخصت رہی اتوال شرعی طور پرمعتبر ہوں ادرانہیں شاذ اقوال قرار ندویا جاسکے۔
- (ب) کے ذریعہ سٹھت کورفع کیا جائے۔ بیضرورت عمومی سطح پر معاشرے کی عام ضرورت ہویا خاص یا انفرادی ہو۔ (ج) رخصت حاصل کرنے والا اعتبار پر قاور ہویا وہ اس پر اعتاد کرے جو

اس كاابل بو\_

(د) رخصت ك حصول ك يتيج من اس منوع تلفين كواختيار كرنالازم نه

آتا ہوجس کی تفصیل دفعہ: ۲ میں آرہی ہے۔

(ه) رخصت حاصل كرناكس غيرشردع مقصدى حصول يابى كا ذريعدادر

(و) رخصت کے حصول پر رخصت حاصل کرنے والے کادل مطمئن ہو۔

(۵) نداہب کی تقلید کے تعلق سے تلفیق کی حقیقت میں ہے کہ مقلد کسی ایسے ایک مسئلے میں جس کی دویا دوسے زائد فرمیس ہوں ، ایکی کیفیت کو تمل میں لائے جس کا قائل اس مسئلے میں اس کے تدہب کا کوئی مجتمد ندہو۔

(٢) مندرجة ولل صورت بين تلفين منوع ي:

(الغ) اگردہ محفق تحصی رتجان کی بنیاد پر کسی کورخست کے عصول پر مائل کرے یا رخصت کے عصول پر مائل کرے یا رخصت پر عمل کے مسئلے کے ذیل میں بیان کردہ اصول وضوابط میں سے کسی ضالط میں اسے طلل آئے۔ ضالط میں اس سے خلل آئے۔

(ب) یابیلفیق قضائے علم کوتو زنے والی ہو۔

(ج) یاده کمی ایسے عمل کی ناتش ہوجس پر رفست حاصل کرنے والا ایک ہی واقعے کے تعلق سے عمل کررہا ہے۔

(ر) وہ اجماع یاس کے متعلقات کی مخالفت برمنی ہو۔

(و) وه الى بيجيد وصور شحال كى طرف لے جائے جس كا كوئى مجتهد قائل ند بو- (والله اعلم)

